اردوادب نثورث

د اکثریری پرسی

#### حمروص شمیر می اردوادب کی نشودنما (تفتی د تحقیق)

واكثربرج يرتي

رَجِینا پیلی کیشانر از نصیب سرگر ، پیپوشس کالونی جانی بوده ، جموں - ۱۱۰۰۱

رچنا پېلې کیشنز جموں ( تو ی )

ہے شائع کی۔

رتیب د تهذیب: دُ اکٹر پریمی رو مانی

قیت=/Rs.150 (ایک سوپچاس روپے)

تقسیم کار: ا ـ یاک بک چینل، پکاڈ نگا، جموں ( توی ) ۲ ـ ر چنا پبلی کیشنز " تپیا"۳ رانصیب نگر پمپوش کالونی جانی پوره جموں ۳ ـ کتاب گھر مولانا آزادروڈ، مری نگر ( کشمیر )

JAMMU-O-KASHMIR MAIN URDU ADAB KI NASHU NUMA

By: .DR. BRIJ PREMI

PRICE: Rs 150/-

وَالِي هُخْتَرَمُ

بنرت شیم لال ایمه (مردم) کے نام

الم السي كي فيض سے ميرى نكاه سے روش " مار المرابع يري



# اس کتاب میں

| 4    | موتى لال ساق  | م خوالون كى ما داتى ب      | • |
|------|---------------|----------------------------|---|
| ID   | پدی ارومانی   | طبع ثانی                   |   |
| 16   | 25375 T       | و جول ومثمر من اردوست      | • |
| 74   |               | جول وتمثير مي اردد ا نسانه | • |
| 79   | ك فدوفال      | بول وكمثير من اردو ناول -  | • |
| 20   |               |                            | • |
| 1    | States of     | جون وكشمرين اردوتنفتيد     | • |
| 94   |               | جول وكنيرين العود دراما    | • |
| 1.4  | A STANDARD OF | 10 .30                     | • |
| 119  | -             | / . / / / / .              | • |
| ואין |               | رأيت كيمدن ادارب           |   |

#### جمول وكشميرس أردوادب كے خمائنيدہ فنكار

| الها | • برگر ال كول خست            |
|------|------------------------------|
| IND  | • سالكرام سالكت              |
| 10.  | • محمدالدين فرق              |
| 100  | • طالب كاشميري               |
| 101  | الشب سندهو                   |
| 147  | و رسانها و داني              |
| 14/  | • عيدالاحد آزاد              |
| 141  | • يريم نامقرنزاز             |
| 14/  | و مک راع مرات                |
| 144  | • يريم ناعة پردليي           |
| 1/1  | • ميرغلام رسول نازي          |
| 11/2 | وجبيب ميفوي                  |
| 119  | وكشيرى لال ذاكر              |
| 191  | • يتبع بها بديعان            |
| 19/  | • طامدي كاشتمري              |
| 199  | • حامدی کاشیری<br>• پشکرنانق |
| ٠٠٠  | و کمشوری منچنده              |

### جانےوالوں یا دآئیہے

تسعادت حن منثو کافی دہر سے ہم دولوں کامن کیند فتکا رکھا بنطو کی جو سی جینزمار ا من من مم اسے بط هكري و كر التے تھے ركروب مريمی لنے في اس وى كاليكم منطور شخصت اورفن موفزع حن الما وأس في موفوع كالكل احاط كرف كے ليے نے سرے سے کام سزدع کیا اور منٹوکی شخصت اور فن کے اسے می انساکے دریا فت کیا کم مرصف والے دنگ روسے سرمی کامیاں کا اس سے رام کرکیا سندہوسکتی كركي وسيل منوك ماسيس دبى سوالك كماب ثالي بوق سي من ما ماس كناب في المنظير شخصيت اور فن "كناب س ندم ف خوش ميني كاب بلك إلى كالورامش أراليب اورلب كاستمي والخاسك كيك الفاطى ترتي اوركول ك ساخت سىمعولى سىرابيرى كى بى كى بى صاحب كتاب كو دوش بنى دنيا كيزكم منرق بي الزالميام وارتباك يخديشميري ب اس ك البهن درحول ننالس موفود مي جيرمب معنى كاسطلب موف اننا مع كمرتيكي حب مي كسى موضوع ريكام كرا نقاره دف كوت دريا فت كرف س مزور كامياب طانا تفائم الماك اورلكن است أرزوارب ب المصنفل نفأ إعطالرك کے لیے کاتی ہے ۔ اس نے جتی طلبی مختین کے میبان می منراول کو سڑکیا۔ اس کی نظیرہا سے بہال کم ہی ملی ہے رستا بدام سے کر تحقیق کے مدان برا أمعى بهاك ميال خلوس اورنك فتى كافقدان م وكثرد بشيرالي نخرس ماك سامے آتی می جس می تغییق سے زیادہ داتی نام دعود ادر احباب زاری کا مل دخل بزام بوش تمق سے ری اس ادنی سرفان کا شرکار نہیں تھا میری دالنت ميسى مدسع أسالقائد دواك دربارس حكه دلات كيليكافي ے - افان نگاری کی سرحدول سے انگار کھین کے میران می قدم مازا

اله ملا خط برحاب حكد كشي حيدر وديعاون ك كتاب رسطونامه"

كوئي أسال كأ منهل ميحيزكس الفاق كانتجربنس بوسكتي يحقيفت يسبيركم رسی کی تحقیق اور تنقندی لصرت کا مارسونا اس مسل مطالع مثال بدے اور ذاتی تفرکانتی ہے اس نے کم ویش حالمی سال کے حاری رکھ فامس زالن بی مراس عرف فازنگاری کرمے دکا نے دکھا تفاری ک كى تنقيدى لجبرت ويهمى حابك والتي عنى د دادب اورون كے بات من اليية راكا إطار برا تحفيك رونيا فقا اور ائي رائ كولت محض المدارس س نكرتا معیطی دھائی میں مسے اُم یکے گئے برسمی کے خطوط اس ام کے زندہ حاوید كواه من وطاكر عزر احد كے متناز وفي ناول اراك كے بائے س اسف افرات کا خلاکرنے ہوئے اس نے ۱۱ روری 190 کم لو تکھا:-عزر اجمدى أكرس كے برودال ب الك اورمار ر معنی فوش ہے۔ عزر احمد کے منعلق کے گا ہے کہ أس نے کٹم کو بذام کیا ہے ۔مرے دل میں اس کے ف الناريريفاء أن و فرور ولاكي ب الزام آك من ولي السين ولين بات بهل ملتي رجس معالممر منا اور بوستائے اس فے وجب نیاں الی لکھیوں مرا ولعب كنواس كافي مراج ماسي جبس ب مولور زندگی بین کی جاتی ہے۔ بدنام کرنے کابیت میزا INSTRUMENT وسكتاف عززا مدخص ك مروت كابد و وحقيق كشير جهاك الكبيت كانعلن مراك كاساب ناوك لكماك ہے ہج بالک افی رح اور شی سے نبائے ہے کہیں بھی السی حیز نہیں آئی ہے جو فروعی ہو۔ ماسواے

التدابيك جران البيع حالات بيان كي ميكس احد ناول سنزياده RELATED نيسيس -میں سمیما ہوں کرم مے مید کے بعد اردو کا سے براادر كامياب الل الكارعزيز احمدي سه - جوعز موازن باتين كرشن حيدرس ملق بي - عزيز إحمد أن سے مجاب زبان طی باری ہے اور خاص اول کی زبان رشاطری بنی ع را مدا انیاالک ملوب اورانداز باین ب -بابرك تحفوا يجنس كرشن راما شدساكر الفاكر لوجى اورمنوسى تاس سمشركتمرك بالرول اور ديب أون كوسيتس كرتيب كسى كي يختير كي داميرها في مستركيك كالس مفريش نبي كساسه عزيز الحمدك اولكا كبين مفاد وسرى حكول كےعلا وہ خاص طور سے سے گراہی ہے مبتاحاكتا سرئ تكربها سيرسن مول اورعز مزاعمه كا مروسكندرورسام -كرستن حنيدا ورداما مندساكر كوفخ سهدكه وه كتفري بي ليكن وزر احمد سے جوکٹیری بنی کٹیری ایک الیسی مارکی سرف بیس کی ہے کم آدمی جبرات ہوا گفتا ہے ، ناول می کنٹر کے متعلق الس كي تاريخ كلير " د بن مهن انهذيب رسم ورواح معاخرت اورز ذركى كامتعلق اتنى معلومات س كه دنگ توكر حوكنا رات -عزر المدي تشمر اوراس ك مائي يكانى لسط حالعه ا ورمثابدہ کیا ہے جوکسی دوسرے کے حقے میں نہیں آیاہے

خودسال کے اسپول کیلے کا بنی نی بالوں کے مخران حيناتك عزر المدكردار مال كے سنے حامكے كردارم دوان میں راہے۔ ان میں زندگی کے حذرور لیے گزارے می میمر دارگرستن عندرے رومان اور برای کر داربس و مات دن النكارمون بالحوك سي زنك اكرخودكني مرز آك عرف ايك عمولي ناول بني راكب تا رقي اورياى تعنی بیال کے سماع میال کی مقالی تیات مال کے تفکر اے - برس اش آگ م تعراد رمتی می ليكن امك مات عوال مسمور ندسكا وه اسس كاعنوال آك ہے۔ عزیزاعمدے اسے آگ کیوں کہاہے۔ اس کی سیای سک گراد ندگیاہے، مظہری ماحب سکندری الزرج ، آفت ب ار منگ بیکون می - بنام زمنی اور اشاریاتی ہیں۔ کیکن میراحنیال ہے یہ جینے ماسکے النان من کول من و الک سولت واز ہے ١١ ا قتالس قدرس طول بوك اس كر وانعات كو أحاكركرا کے لیے اسس کے ملاوہ کوئی جارہ کاربھی تونیس ہے۔ اس لوندیت کی درجین مثالی آن کے خطوطی موجویں اور صفاحت کے سات اس مات کی اُنامی كرتيب كم أسن خعيت ل تفكيل كاسليدكاني بسط فرع وعادما مس خفيت كو أردودين رج يركمي ع نام سعانت ب-

ا دب محین سے ہی مرمتی کا اور ها جھونالقا اور ار دوک

ساتھ انس اور محب دہ خاید اپنے سنم سے ہی ساتھ لایا ہفا۔ ہیں نے اس بار بارکتیری میں محفی کی کی دی میں باتھ لودہ اقرار مرور کرائق اس کار ادہ بدلی جانا اور اگر دو کے ساتھ اس کا عرف کو جانا اور اگر دو کے ساتھ اس کا عرف کو جانا اور اگر دو کے ساتھ اس کا عرف کو جانا کی میں جانا کی میں جانا کی میں ہے ہے ۔ محمی جو غالباً ہم ، ۱۹ مے اسون ادب ، میں سالی ہو جانی ہے ۔ سے میں کی کہ کے اسون ادب ، میں سالی ہو جانا کی دو مالی کو میں دھالی اس سے میں ہوگئے ہوئی موالے اور من ہدے کو مناس راہ مناکر جو دسترس میں میں سے میں ہوئی موالے اور من ہدے کو مناس کی وہ قابل سائن میں ہے کہ میں ہوئی کے در سے کھول دیتے ہیں۔ سے کو مناس کی دو کو کا میں ہوئی ہے در سے کھول دیتے ہیں۔

لممكن صدنك كاميالي بعبى حاصل مولى ليسي يحقيق اورانفيش الممسلسل عل سے اور اسس کول بھی دعی کول سی تنج حرف آخر نہیں ہوساتا . نے واقعات منی سیوائیاں سامنے آئے کے ساتھ بخفیق اور تفتیل کا تنفیہ مزيد ومعتن واصل كرتاب مروكام اندايس كماماتا بي أسسى اہمت اپنی جگریسلم ہوتی ہے ، اس سبال میں کسی بھی تقام یا مرطار بیس بحین ہو ناتحقیق کے عل کو یا را بخیر کرنے کے متراد ف ہوگا۔ ریمی فاریات میں اردو کی لنٹوونما کے سلاس اٹھا کا کیاہے اور تقبل کے مقتین کے لے تحقیق کی سنا دول کواستوار کی است بخاب او ہ حصہ خاص طور برقال ذكرسطس مي رياست كيفائده أردو فنكارول برقلم العايك بعثار کے اس جعتے میں توسیع کی مزید گنجالشہداور کو نمائندہ لوکوں کا اس س ذكرينس وليه احن مي مولانا محمد رسيد منعودي الشبيم المداشيم، مشه زور كانتيري، دينا نائق من معدالعمدوان ميرمدالعزيز الحراغ حن حرت کے نام نائی خصوصیت کے ساتھ ف بن ذکر ہیں ریسمی کا آپ کوایک مبوط مرلوط اور تاری دستاد بزینانے کے دیے سے بی حالات کی مکش اورموت کے ظالم ہا تقول نے اسے الباکرنے سے بازد کا رمیر معی باہے سائغ جو کھ سی وہ برلحاظ سے قابل قدر معی ہے اور قباس بزر می۔ ریمی کابت سادا بخری موازالهی تک جوب نس ما ہے ، ریاسی میول اکادی نے اسے شیری زبان اورادب کی تاریخ ار دوس محف الام تفرلین کیا تفالمور وه اسس منفوب کو تغیل کرے کی خواہش سے سر شاریتے ۔ اس سلطی اس نے فخلف ورائع سے كانى موادمني المفاكيا بقا معدمير مرسي بحصي كثيري موازكران أس ك أردوي ترقم كي بق عوشايدما بيرا اوى كى طفى ع

ت ایج بود ہاہے۔ مینے لیے توریک بالی کی کرانا یہ ہے اور میں دست مدوا ہوں کرادبی طقول میں کتاب و دمقبولیت صاص کرے جسس کی کتا بسیج معنوں میں مقدد سے ۔

> موتی لال ساقی ۲۷رجون <u>۱۹۹۱</u> د ۱مشهر شهری

### طعثاني

" جَمُول وَسَمْيِرِس أَرُدو إدب يُ نشونها" والدِّحيم "د اكثربرج يرنمي سے انتقال کے لقربیاً دوسال کے لبرس<u>ک نے ۱۹۹۲ میں</u> ترتب دی کرشا کع كى كتى مجھے دلى مترت مورى سے كة فارسي كرام كياس كامطالع كر فيس غيرمعولى دلحيبي دكهائي- اسطرح سے اس كتاب كابيلا اليريشن ببت بي قليل عصين فتم موكما اوراب لقرياً سات سال كالعداس كالمبع نماني كى طوف توجم كى جاري ہے۔ اس دوران يول ونترس الدوادب والے سے بولى كام موا بعض عقين ناس كاس استفاده كيام ونهايت و والفزابات م. كين اس كے رعكس بعض حفرات نے اس كناب سے اكر حقے لقل كر كے اپنے نام الجيركسي اعترات كے شائع كييں جومرا مدادني مدومايت سے-ر مجول وتشميس اردُو ( دب ي شودنما " كا ما زه الييش اس محا ط سے قدرے ختاف ہے کہ والدصاحب کے کاغذات میں سے جندا ور مضامین بر آمد مو کے حن کوس نے کہا بس شامل کیا سے اور اس طرح افقت علی لقت اولى بهترنانى كاكرسش كاكري

ا میرے کر آب میری ہے کوشش کے اور مجھے ہمیشہ کورح اپنے مسوروں سے نوازتے رس کے -

The State of the Balling Deleter D

から さからいたいいいいいいいいかいとう

ميرسهي روماني هاراكورسوووليم

" تبیسًا" بر نصین برگر، نمبرش کالوتی جانی لوره - جمول ۲۰۰۰ ۱۸

# محمول وسميري أرد ونشر

 کانیتی یہ بواکہ با برجانے والے سیلانی این فارسی دانی کے بدولت مردم اددوی شدید مامل کونے میں کامیاب ہوئے۔

ور می میدی کی مرسی کی در مرسی کی بازی کا می می در در سے بلاکر اسے بلاکر اسے بلاکر اسے بلاکر اسے درباری اس برائی افغالد وہ می دوگرہ درباری تعلیٰ ہاہ دوبلال کا سانداز پر اکریں ۔ چنا کی مب مہارام درباری آ نفاتواس کی آمد کا اعلان فعلیٰ انداز سے کیا جا تا تھا ۔ ال نقیبوں کے ساتھ اس کے پور سے بور سے منان کی بول جا ل کی زبان اردو تھی ۔ اس طرح سے می اردو زبان کا علی دخل رخوع ہوا ۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹیمر کی آبادی کا خاصا صعبہ امطادہ ہم اور انہو ہی مدی کے دور ان ان بر مرد ہم کا ماسے صوب می بجرت کرنے پر جمہور ہو گیا تھا۔
ان بر سے اکر خاندان وہیں کی خاک میں جذب ہو کے اور اردو زبان کی ٹیز رفتار ترتی سے متاثر ہو کر امہوں نے متحد وادب کے الیے نا در کل بولے سجائے میں کا این الگ متعام ہے۔

و ابن المات من رباست کی دباری میارا بر کلاب سنگه کے عہد میں رباست کی دباری دباری فاری تھی دبکرن فعار جون کے بیش علاقوں میں دوگری زبانوں کا بول بالا تھا جونسانی اعتبارے بنجا بی اور ار دو کے قریب ہے۔ اس سے ار دو زبان بہاں براین اور نی فعار میں دو گوری زبان کی اور ار دو کے قریب ہے۔ اس سے اردی فعالی مرتب کرمی تئی ۔ مہا ما جد مبند سے الماق میں اس نے علوم و فنون سے دلمیں تی ۔ کا عہدم تقا میں اس نے علوم و فنون سے دلمیں تی ۔ اس سے ارشان کرنے میں اس نے کا فی دلمیں کا اظہار کربا۔ ابن رعا با کومنر بی علوم دفنون سے ارشان کرنے میں اس نے کا فی دلمیں کا الم الم میں اور فاصل می جیے۔ اس میں بیشیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بیٹیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بیٹیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بیٹیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بولئے اور اکھنے کے۔ اس میں بیٹیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور اکھنے اور فامن میں بولئے اور اکھنے کے۔ اس میں بیٹیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور اکھنے کی اس میں بولئے اور اکھنے کی دور بولئے اور انسان میں بیٹیر فارسی کے عالم تھے۔ یہ فارسی زبان میں بولئے اور انسان کی دور کی دور انسان کی دور کی دور کی د

شعد بهادام كا وزيراعظم ديواك كريادام كن فارى تتابول كامعنف نعادوه اردوزبان برامي دست رس ركت اتعا- وه بيلا معنى تعاص في رياست كى انتظامى مورس مال پر داور شی مزنب کروای اوران کی اضاعت کا بتام کیار پر داور فی اردو می ترب كاجا فى تغيى النارلورلول كورياست مي اردونشر كا ابتدا ى مؤنه كها ما سكتاب. یهال ای بان کاطرف اخداد کرنا فرودی ہے۔ کرمیا ماج رمزر نگھ نے جب مكومت كاعنان منعال ادرابتلائ برسول كامشكات كے ليدمكومت مي استحكا يياموا تومارا مركوعلم وادب كالشاعث كافيال أبا جنائي مهارا مراجيل مِن الكِيْسَنْكُرْت كان قائم كيا اس كے علاوہ الكِ لائر رِي اور الكِ والمالرج كالهام مى كروايا اس دارالرج ك نوسط سيست كرست ادرفارى كى كتابي شایع بوش ادر سبت سے مودے دوگری بندی اوراددوی ترمم بوے۔ اس ادارسك زيابتهم رياستى نظم ولسق سي شعلق كى ديور عي مرتنب بوش معدما-١٨٨١ ك دوران تيارى مول الميدربورك مي درفي . " ۲۰۵۲ دوبرا برستر جرای سال بی ون ہوا ادرسال قال میں کوئی کتاب جو انگرمزی سے شامتری اور شامتری سے بعاشا اور عربی سے اردوی ترجم ون میں فتم ہوئ میں ...." اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کراردد کا تمای جوع بی یا دوسری زبانوں مصارددمي منتقل بوئ تغيس ان كوبا منابط طور يرث لع كياجاتا تفاداس عبد کے کئی سودات ملتے ہی جن میں سے اکر انگرین وارسی ادر عربی سے اردونی ترتبر بوك بي اورا توما توديوناكري حروث بي مي ملحه كي مي ال موداً ك تبارى مي غلام غوت فاك، ينذرت بخشى رام ، مولوى فعنل الدين الدانية المائية

مبدا جر دنبیر سنگھ کے کارنا موں میں بدیا بلاس پرلیس کا تیا گئی ایک ایم کارنا مرہے۔ یہ پرلیس ۱۸۸۱ و میں قایم ہوا۔ اسی سال ریاست کا بہنا اخبار بدیا بلاس سرکاری گزیط کے طور برجاری ہوا۔ یہ اشبار دیونا گری اور اردو دونوں مروف میں شارائے ہوتا تھا۔

اس عبد کے اہم ادیوں میں نیات ہر گوبال کول فتہ کانام سر فہرست ہے۔ خشر شبی اور حالی کے ہم عمر تھے۔ وہ کمٹیری الامل تھے اور سال ہاسال رہا سن سے باہرال ہورا ور بٹیالر میں رہ مجلے تھے۔ قیام لاہور کے دوران وہ "دادی رلیفادم" فیرخوافی "دیش کی لیکار" اوراس تبیل کے کی برجوں کے ساتھ والبت رہ مجلے تھے۔ لاہور میں ال القارم نسبنجاب کے ڈائر کیرا تعلیمات کوئل بالرابط کے ساتھ ہوجیکا تھا۔ وہ انجن بنجاب کی کارکردگیوں سے می دانف تھے اس کے نامرف بیکروہ لین عبد کر دہ اپنے عبد اردو زبان کے مزان سے دانف تھے بلک اردو زبان کے مزان سے دانف تھے بلک اردو زبان کے مزان سے دانف تھے۔ دہ ۱۸۵۹ میں مثمر آرکے میں دانسے خشاع اور نشر نسکارتے۔ دہ ۱۸۵۹ میں مثمر آرکے اور آتے ہا بی فراداد قابلیت کے باعث دہارا میر رنبیر منگو کے دربار کی دربار کے دربار کی دربار کے دربار کے دربار کے دربار کے دربار کے دربار کے دربار کی دربار کی دربار کے دربار کے دربار کے دربار کی دربار کے دربار کی دربار کے دربار کے دربار کی دربار کے دربار کی دربار کے دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کے دربار کی دربار کی

کی پہلی قاریخ ہے۔ جو عد فتریم سے لے کر نہا داج برتا ہے۔ ساکھ کے عبد کا اعاظ کرتی ہوں کے خبد کا اعاظ کرتی ہوں کے خبد کا اسلام اور کے خبار کی ایم بیت ہے تھا۔

میٹر دیدگواہ تھے۔ اس لئے قاری اعتبار سے مجا اس کتاب کا ایم بیت ہے تھا۔

میٹر دیدگواہ تھے۔ اس لئے قاری اعتبار سے مجا اس کتاب کا ایم بیت ہے تھا۔

میٹر در اس نقالت سے باک ہے جواس سے تبل کی تحریروں میں نظراتی سے بیٹ دور کی تعدیدے مواج الوں کا تبتع کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک تقد ہے جس میں درائی نذیرا جمد کے مراق الوں کا تبتع کیا گیا ہے۔ اسو ب لیس اور دائی ہے۔ کبی نمیں فاری اور سی عبارت کا التزام کیا گیا ہے۔ ضریر کے نری کا دائو ہیں۔

بیں ان کے الشا ہے مجی شامل ہیں۔

بیں ان کے الشا ہے مجی شامل ہیں۔

بهارامه رنبیرسنگه کانتهال که اندمهارامه برتاب سنگه ۱۹۸۵ویی تخد فشین برای داس عبدتک اردو بیده کمی وی کا علقه براه گیافت -اوراردو زبان درلیدافهارین گانتی د مهارامیه نداس زبان کی مقبولیت کیمیش نظر ۸۹ ۱۸ دین است سرکاری زبان کے طور برت کیم کرلیا .

النمول في ودمي المرورس الين بمائ كرانة فرخواه كثير وم كالباب مون روزه جارى كبا تقا- اس عبدي عيسان مشرون اورملغول كى آمد كاسلد فروع ہوا۔مغربی فیالات کی توسیع سے اور عیبا میٹ کی تبلیغ رو کے کے لئے مثلف مذابب كے بڑھے لكھے لوگوں ميں ہميل بيدا ہوئى- اس دوران سالك كمتير آ بطے تھے۔ يهان مهارام برتاب سناكه كامرميت مي سناتن دحرم سجاتشكيل بهوني تني وب كذيرابهم عيدايول كفلاف كمئ كتاب تيارك كالكاف والكاف وقى مندن درم ابدش ادر شاسرار تقریبی کتابی مرتب بین راس کے علادہ لنات اردواور محادرات اردو کے نام سے می جموقی جموتی کتابی مرشب كبی رسالک ك اردوفدمات نا قابل فراموش بين- النبول نے رښر ڈیڈبر کی (قالون آورا تموں دکشمیر) کی مسبوط منزع تر مرکی - اس کے علاوہ مجوعہ صابط داوانی وانون ترطی اوردوسری قانونی دستا دیزات کی شرح می کلمی ہے۔ فالف ادبی گارناموں میں الك اللي تفيف كنبية فطرت يامناظر فطرت كے نام سے شايع بول كے۔ "داستان مگنت روی" سالک کااکب اورا دی کارنامه سے . جوٹ لع نہومکا۔ " تحفرالك" ايك مغرنام بي حب بي قف كالكنيك كالتزام كيا كيا به-انميوس مدى كے اوآخرا ورجيوس مدى كے اوايل بن لا بور اور دورى جگہوں سے ریاست کارالبطرافبارات کے ذریعے قائم ہوا۔ان اخبارات میں ریاست کے سیای سماجی اور معاشرتی سایل پرمضامین شایع ہونے سکے۔ فس سے بہاں کے لوگوں میں مما نت سے دلمیسی بیدا ہوگئ اور لکھنے والوں كى صلاحيت كوا بمرف كاموتعه دستياب بهوار فمالدين فوق كى مساعى اس من من منايال سے - فوق نے لا بور اور تحتیر سے مختلف افیادات جاری کئے اوراتيخ قلم كى توانا بركول كرساته الب كشمير كو غفلت كى نيند سے ميلار كرنے

كاكارنام انجام ديا. فوق البي عبد كرب سے برك ادبب تعے رامنوں نے ادل اسان سواع ، تذكره ، تاريخ كے شعبول مي متعدد كارنا مے انجام ديے۔ ١٩٢٢ وي الدملك راح مراث فرياست كابيلا افيار مول سے جارى كيا-اس افيارى التاعث في اردونترى توسيع اورترق كے لئرابي كول دي- اورى ملاحيول كوا برف كامونع واجم كيا- اس طرع سے نے مُتْرِنْكارون كالكِبِرِ إلا علقه بدا بوا ان مِن مولوى زين العامرين سالكرام كول جيالال كلم مولوى عبدالتُدوكيل برم ناتمزاز اكثيب بندهو يرم ناتعدون ، بدلورسف ورشما عشرت كشواؤى ان المصواؤى دياكر في الرش على الديري تيس شرواني تاما من تركس سالك خاص طور مرقاب ذكري. سري عركابها اخبار" واستار بريم فالقربزازى أدادت بي ١٩٢٣ وي الي ہوا۔اس کے بعد مزاز صاحب اور مین محرمبدالترنے ١٩٢٥، میں ممدرد شایع كيا بمدردرياست كابيهامعورمعنت روزه تعاداى سال كشيرى يزاول ک النن کے برجے مار تند کا جرابی ہوا۔ان افبارات نے صحافت کا ایک یا معیار قایم کیا۔ان اخباروں کے ذریعے نٹر کی آبیاری ہوئی۔ اہم نٹرلگارید کی دينانا تقدوار يون بدئياز كامراجي الزريري ، وشوانا تقديدماه آندكول بامزى، فيام اللايمة يرقد كاشمرى ديزوته اس دوركام منزى تعانيف يريم نافيزاز ك شير كا كاند عي تير ته كاشيري كي دلية ما وشوانا قد درماه كل تلاش صيفت أورائي حقيفت ادر سردا نندميرا غي اور افتاب كول دا بنوي تعيو كا مجيو في كتابي مي . رسميرونتنا ، بمدر داورمار تناكم بعدائ مك اخبارات كانتاعت كا سلسد بشروع بوا مينايذى م 10 تك اخبارات كى تعداد ، م تك منع فى مى -آزادی کے بعداس تعداد میں خاصا امنا فہ ہواہے۔ان افبارات میں دوزنا ہے این مفت دوره می اور بزره دوره می دلین باد کیبری فرمت مقیقت اور ا جیدی آفتاب مرسی کرایم اور برای میم اقبال بها را اسناد کشیر سویرا امر ا با سبال مدشن فاص طور برفایل دکر بین در ایل سی پریم و دوس کونگ اوش فیم جدمی از در کرین تعبیر جیوی و کوبل به اس جوزا کینواس در شیس ادبیات و شیروه بها را ادب با زیافت اقبالیات قابل دکریس منتلف و قتول پر بینی دا سے ان دسایل نے تشمیر کے تابیقی دمین کی بازیافت کی اور اردو نشر کے امکانات روشن کے کے۔

اردد نثر کی توسیع کے ساتھ ساتھ فکشن کے مختلف شعصے معرض وجود مِي ٱكْنَةُ مِنا يُمِ اصْلَاكُ الدِل ولا أَرْراع ادب لطبيف الشابيع وتنقير غرمن كرم رضعي في رياست ك فلم كارول نے اپنے قلم كى جولانياں وكھا ہي اور ش مرف رياست مي بلكريدى الدور دياس اي دهاك مادى- آج مارك كي مي تلم كاربي حن كاردود بإي بي اين بيجان عدا ورص كي وازيايه اعتبار رفتي ب الكشن كستعيمي بريم ناتع بردين بريم ناتعدد نرسنگهداس نركسس تضميري لال داكر مومن يا ورا على الريوني، على مركون على جيدريتى نندلال ينط<sup>ف</sup> ديناناند دار كورشايد شيام لال ايم الخنطا دحرديها تي ممود باسمي تيرته كاسميري سوم نا تعذرت من بسنى ندوش بيشكرنا تعن يبع بها لا بجاك مامدى كالثميري برنارتی امری کرستن کول کشوری مینده اجره بیشور مینک کیش سروح ا ندر مشاه امر مالموي، ولك كوكول مالك رام أنه زمان أزدوه ارام كارا برول شنع نبوم عمر محبيك ورووس ببيول ابناك تنادك بي جن كى تخليقات بر زمانے بی ذوق واق واق سے باقی مانی ری بی - ہارے معتق میں اور نا فدین نے ادو تنتيداور تقيق كم ميلان مي الهاكام كباسه وادنى تنقيد كابتدا في مؤول ی اور الم الم الم الم الم الم الم الم الم القینف نا الک ما گرتیم کی جا کتی ہے۔ جو پہلی بار ۲۲ ۱۹ الم سی الا بورسے تا یع ہوئی ۔ اس کتاب کو ڈراما لکاری کے فن پر پہلی اردو تھنیف تنبلم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بیران ہی معنفین نے امانت کا افراسیا مرتب کرکے شایئے کی۔ اس میں مقدمہ اور تواشی شامل کر کھے اس کی افادیت میں اصافہ کیا۔

عبدالاحد آزاد نے ۱۹۳۵ ویں حیات بہور کے نام سے ایک جموع مقالہ
کھنا نروع کیا تھا۔ سکینال کے درق جستونے اسے ایک مسبوط کارنامہ بنایا جو
اب مشیری زبان اور شاع کا کے عنوان سے تین علدوں بی من لع ہوا ہے۔ اس
قابی ندر اور معتر تذکرے میں لل دبرسے نے کر بہور کے عہد تک جشر شعرار کا تغیل
سے ذکر منتا ہے الن میں معروف اور غیر معروف دونوں فتم کے شعراد شامل
ہیں۔ بہن اس کی اہم بیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ آزاد نے تحقیق کے ساتھ تنقید
میں درکی اس کی اہم بیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ آزاد نے تحقیق کے ساتھ تنقید

دوسے ناقدوں اور مقفوں میں نندلال طالب ' ڈاکٹوعز برا محد قرایشی' ڈاکٹو حامدی کا مشہری محدوست ٹیبٹ ڈاکٹو اکبر صدری ' پروفیسرلشہب ' رحمان مائی' برغ برئی ' موتی لال ساتی' کاشی ٹاتھ بنڈتا، امین کامل' بدریورشاڈموا مشعل سلطان پوری' نشاط الفداری' درشید نازی' ظہورالدین' عابد ایشا وری مجمود ندر اور جیول دو مرسے قابل ذکر ہیں ۔ الن ادیبول' نقاد ال اور مقتوں نے ادب تہذیب اور تقادیش کے مختلف پہلوک برمعنا بین اور مشتقل کی برنظر کی بی نظر آتی ہے۔ اور تقادیش کی دنگاری پر دال ہیں بلکھن بی اسالیب کی دنگار گی بی نظر آتی ہے۔

## جمول وشمرس أردوافانه

بسیوس مدی کے آغازی پریم چذاور ہاد میں رسل مے اردواف ان کا پہلا چرائ روشن کہا۔ اس مدی کے دو مرے اور شیرے دہے ہی یہ اردو کے نثری ادب کا سب سے مقبول شعبہ بننے لنگا۔ ملی سیا مست کے شورا ورمغربی ادب کے مطلامے نے اس منعنہ بیں جرت انگیز تبدی پدای اوراددو کا مختمراف ان معامر ڈندگ مطلامے نے اس منعنہ بی جرت انگیز تبدی پدای اوراد دو کا مختمراف ان معامر ڈندگ کے سیای مابی ادر نفسیاتی پہلووں کا اعاظم کرتے ہوئے ترتی کے دبیوں کو بھیلا نگئے لگا۔ اس کا دلین روب الگارے سے افسانوں میں بھر اور توانا کیوں کے سے تفار ہی ہوا کیوں اس کے بیشیز افسانے سے ۱۹۱ میں ہی مخلف در اول بی بیروں کے بیشیز افسانے سے ۱۹۱ میں ہی مخلف در اول بیروں کے بیشیز افسانے سے ۱۹۱ میں ہی مخلف در اول بیروں کے بیروں کی مخلف در اول کی بیروں کے بیروں کی کو بیروں کے بیروں کے بیروں کی بیروں کی کا موالے کی بیروں کے بیروں کی کو بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کی کو بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کے بیروں کی بیر

ریاست میں اردوا سانے کی طرف سب سے پہلے مورخ ادیب شاعراور معافی منٹی محدالدین فوق نے توجہ دلائی۔ اگر جہ نوق نے زندگی کا بیٹی ترحیہ بنجاب ہی اگزالا

سین ان کے شیریت کے جذبے کے ہارے میں ددرائی نہیں ہو کمیں فوق نے دوش نمانے مطابق کی تاریخی اور نمی تاریخی قصے فلمبذر کے جنہیں ہم ریاست میں اردداف نے
کے اولین نقوش کی سکتے ہیں۔ اس سے میں ہم مثال کے طور برب ق آموز کہا نیاں پیش کرستے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس میدان میں کمس سے مثاثر ہوئے سین ہم ہوال ان کے طبح زاد قصوں میں کہائی کا بنیادی کنیٹا فرور ملت ہے۔ نوق کے لید جراغ می سر کانام لیاجا سکتا ہے۔ ان کی ادبی چشیت ہم جہت ہے۔ انہوں نے کس منعن میں اپن گائی ہم ان کی اوری چشیت ہم جہت ہے۔ انہوں نے کس منعن میں اپن گائی ہم ان کی اوری چشیت میں انہوں سے شاعری افسانہ ان کے افسانوں کا
جموعت کہنے کا چھلکا " ۱۹۲۷ء ہیں لاہورسے شایر کی اونیا نہ سال

متر نظر رہے کہ انعی ریاستی سطے برمحاف نے کا افاز نہیں ہوا تھا۔ ۱۹۲۲ میں ریافت كايبلاافبار رنبير جون سے لالملك راح مراف كي ادارت بي اولى بونے ليا۔ اس فرياست كفلم كاروك كاصلاحية ل كواكبرف كاموقع فرام كبار اخبارعام" اور رنبیر کے ملقیں دورے والوں کے اتو یر م اتف ادمورونق میں شامل موسے ادرائی ادبی دندگی کی شروعات شورت مری سے کی سکین ١٩٣٢ء کے بعددہ نتزى طرمن متوج برك روفق كوادب اورفاص طور يركهاني كى منعن كى طرف متوم کرنے کی ترکیب ال بی مفلول بس ملی جوال کے ادب نواز دا دا بیزات مکن کول کے گھر ي منعقد بواكرتي تغيين جهال شعر يوهم ميات تصادرا تبالاد ميكب ف كما الفسالغ برم چذا درشيگورک کها نيال بعي پڙمي جاني تھيں اوران پراظه رفيال ہوتا تھا۔ رواتی بوليد کے برموں ہی تردلی کے نام سے مشہور ہوئے ان مغلول سے توکیب پاکرشود ادب كادنياس آسك شوكينا شروع كي سكين يرميدان راس دايا- درامل وه جو كج كبناج بتر تع يشرى وكيد ساس كا جراوراً لمهار نبس بوياً تما اس دوران رويد كے كئ جوع سشايا ہوئے سجاد حيدر بيدرم اعظم كريوى بناز فع يورى مخف وركيون

كانان كى دعوم في تى برىم تندشاب لين المنان كالمنان كى دعوم في تى بدير كالمرت الك تعادر نے فنی تعورات اورام کا ناس کے سافقہ معا سرقی اور سیاس زندگی کو چیش کرنے لك كي تعديد بدرم ، نياز ، مون اور سلطان ويدرجش روماني ولهناك كي بنياد وال بيكتم اورخيلى افعاني لكور ب تع طيكورك ادب لطيف ك نرجول في زبان وبيان كاجادو ركابا تفاراس دفنامي برولسي كاذبن يروان وطعا ادروه ادب لطیف اورنش سام ک اوب یارے فلیق کرنے گئے۔ سکین محرالگارے اور يريم فيذك الفاف الماث وحدال كارم والمراس المال ا ي دورون على عرواستبادك فلاف بمارى تركيب أزادى كا آغاز بواتما جريشن مرورالله كى تيادت مي اكي في مرصل مي دافل بون عى - بردي جيامال فنكاداك تمام بالولس وامن فه بياسكا - في المداني وورك ادب لطبيف اوراح كى ندولى پارسل مال كايميار ج كارا سنتوش حين پيامبر سندهما كاشراب ادر "فا وسحر" (اولين مجوعه) كى كى كما نيول كى طرع جن ين زندى كى دېكسے فالى رومان اور مجذبات سے مرے ہوئے تواب ہیں۔ان کا رومان اسلوب آہت استربد لن الما الرال مي باك ووريد مصماد كالذار كوابنات بي دولين من کوبس می موضوع سے قطع نظر انسانی لفنیات کی بار کیاں صرور نظر آنی بی اب زند كالناري بينيادية بي اورا فري مانس تكيم معول بي كثيراور كثيرة كوايفاملي نكبي يشن كرتيب

بردلی کے افعانوں کے دوسرے نبوطے "دیا ہماری" کا اسلوب تام و کر کے افعانوں سے متلف ہے الدلقول راجندرسنگر بدی یہ افعانے اپنی سادگ الد معمومیت کی بنا پر السطائی کی یا دولائے ہیں۔ بردلین کی میٹر کہانیاں اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ الن میں مشاہے الد مطالع کا خلوص مقاہے۔ پردلی کفن کا آخری دور ، ۱۹ اور کی آس باس شروع ہوتا ہے۔ اب الن کی تا تا اور جوز ہوتا ہے۔ اب الن کی تا تا اور جوروار تبداد میں اف اور جوز کا تھا۔ مہا جی نظام کے استفال کے خلاف الن کی تا تا تا ہا اور جوروار تبداد میں اف فرہو جا تھا۔ مہا جی نظام کے استفال کے خلاف بردلی نے بھر لور وار کیا۔ "بہتے جراع "اور و دمرے میز مطبوعہ مودات کے مطالعے بردلی نے بھر لور وار کیا۔ "بہتے جراع "اور و دمرے میز مطبوعہ مودات کے مطالعے کے تن ظرمی کشیر و کو مندر کے مفوص ملا کے مفوص ملا کے تن ظرمی کشیر ولال کے مزان "الن کی افعاتی قدرول الن کی اکدوم نیوں اور الن کی مور جبر جریات کی ترجانی کرتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں بالکے وام باری اور کی دور کی مور میں مور جبر جریات کی ترجانی کرتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں بالکے وام باری اور کی دور کی مور کے میں۔ زبان کا برتا و "بہتے کی جی اور بیان کا اختمار اس کے میں ان کے فن کو تھا دی ہوا نظر آ تا ہے۔ دیا سست میں اس سے ہی اور بیان کا اختمار اس قدر شمی ہوئی مور دیں۔ میں نظر بہب آتا۔ برد میں نے کشیر کو اپنے اضافوں میں ہوئی مور دیں۔ میں نظر بہب آتا۔ برد میں نے کشیر کو اپنے اضافوں میں ہوئی مور دیں میں کو زبان کو شی کے اور برادوں لاکھوں کو خبان کو زبان کو شی ۔ اس تور شمی کو یا اور برادوں لاکھوں کو خبان کو زبان کو شی ۔ اس کا در بی کی کا در اس کی کھی کی اور در اور کا لوگوں کو زبان کو شی ۔ اس کا در برادوں لاکھوں کو خبان کو زبان کو شی ۔ اس کا در برادوں لاکھوں کو خبان کو زبان کو شی ۔ اس کو در بار کو نسی کے کشیر کو اور برادوں لاکھوں کو زبان کو نسی ۔ اس کو در بار کو نسی کے کشیر کو ایک کو در کا کھوں کو زبان کو نسی کی کھوں کو در بان کو نسی کی کھوں کو در بان کو نسی کی کھوں کو در بال کو کی کھوں کو در بال کو در بال کو کھوں کو در بال کو کھوں کو در بال کو در ب

بردلی کے قربی معامرین میں بریم نا تھ در کا نام ایم ہے۔ وہ بردی کے بعدائ میدائ میدائی ایمائ برطوع ہوئے۔ نظروع بن وہ بردئی المائذ ساگراور دو مرحمقای میلان کا دوں کے ساتھ مرین گر کا دبی انجنوں میں نٹر کیب بوئ کی امیوں نے المین کا دوں کے بعد منوایا۔ در کا بیشتر وقت کھیرسے بابرگذارا لیکن وہ کی مالی بی کا کمی کو فیمی کے ساتھ اوران کے بعد میں افراد لیکن وہ کی مالی میں کا کمی کو بیٹ کا اوران کے بعد میں افراد لیک وہ کہ کہ کی اس کی کھیر کے بدد میں افراد لیک وہ کے بدر لیمی کی طرح دور کا نام مرفہر سے ہے۔ بردلی می کی طرح دور کے نام مرفہر سے ہے۔ بردلی می کی طرح دور کے نام میں کھیر جوبار کی کھیر کی جوبار کی دور کا نام میں نامی کے بدلی میں انتہ کی کھیر کی جوبار کے انتہاؤں میں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے بدلے ہوئے نہیں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے بدلے ہوئے نہیں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے بدلے نہیں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے بدر کے نہیں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے بدر کے نہیں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے ادر کا در کی بی کا میں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے بدر کے نہیں آتا ہی کے بدر اس کے ادر کی در کا بی دہ بدر شی مقلیل کے بدر کے نہیں آتا ہی دہ بدر شی مقلیل کے در کی بی کا میں اتا ہی دہ بدر سے بدر کی میں اتا ہی دہ بدر سے بدر کی میں کا میں اتا ہی دہ بدر سے بدر کی میں کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے در کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے در کی کھیر کے در کا مید کی کھیر کے در کا میں کا کھیر کی کھیر کے در کی کھیر کے در کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر کے کہ کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر ک

رومانوں کا امنوں ملانے کے لئے فعنا تیار ہوتی ہے۔ بلکدان میں وہ عم آلود اور نشر آگیں كسك براب سعم كثير كالقيقت كزياده قريب موجات ين فالد مع مقیقت یہاں کی ناداری موک اور جا گیرواران نظام کی ماری مونی نندگی ہے۔ بریم ناته در کے ہاں عفی کا بریک مشاہرہ نظر آنا ہے۔ وہ ای بے جار کی اور العادى كاتبول كسفول كريني جاتي بي اوران معالى كوب نقاب كرت بي . جس نے بہاں کے موام کو افلاس اور مبوک کی اندمی فارول میں وصکیل دیا تھا۔ درکے مومنوعات ہمدی آس یاس کی زندگی اور اس مراس ہوئے معاشرے کی علای کرتے بیاودان می زندگی اس قدر قرب موس موقی ہے۔ بھے ہمارے پاس مانس نے رى ہو-دركانى كال اس تا ترا ورفغا كے باعث ہے جن سے ان كا فساء عبارت ہے۔اس کینیت کو پیدا کرنے کے لئے ال کے اسور کی ماد کی اورزبان دمیان كا متناسب استعال كا فى مدتك ومردار بعد ال كريهال تشيهات اوراسقالات كالباناد فرزانب صبررتك أبع بريم القدرك اضاؤل كمرفده موع شالع بوئے بیں۔" کا غذ کا داسد اور " نیل انکھیں ۔ اس کے علادہ برمیز کے رسالول ين ال كا مناف الله الويطي اورن مرف يدكرياست ياان كانام ہے بلکداردد کے اضافوی ادب میں وہ اکیب مایاں میشیت کے مالک میں۔ در کامو مومنوع انسال الدانساني مرسست ہے۔ ال كايدمطالعداس قدر كراہے كراس رحيقت کافحال ہوتا ہے۔

پردی کے معامرین میں کئی اور نام شامل کے جاسکتے ہیں جہوں نے ریاست میں الدوا منانے کو وقار بخشا اور اپنے اپنے انغانے سے فتلف سیائی سماجی اور معاشرتی میا کو اپنامو منور کا بنا ہا الن میں تے بیٹر لوگ میں گوراً ورمی کچھیائیوں کے ابتدائی دور کی کھپائیوں کے بیٹری نفظ کے بیٹری نفظ

ای دور کے مکھنے دانوں میں داما ندر اگر فقدرت الٹرشہاب نرسنگمدائ فر (مولادام كونى) كميركالال ذاكر اكتكاد حريباتى كے نام خاص طور ير الے جا سكتي -ساكر الشباب الافاكراب رياست بي نبي الدي الله يول بي الدفاص طوري ابدان کانوں می اس مرزمن کی بوباس کا اصاص ہوتا ہے۔ شہات متقل طور پاکتان ملے کے ادراب ان کا انتقال ہوچکا ہے اور ملماندک کرمبوری کدل کی ملیوں کو ترك كرك ببى كى نفى ديناك كليمرس كمو كئداور كا في الحيى فليس بن كى بير . فاكر ابني تنلیق کارناموں میں اسل معروف میں السانی نذگی اور استعمالی نظام میں ہے ہوئے موام (مروع کی کیایوں میں)ان کے فاص موموع ہیں۔اس بران کا قا بل رشک اسلوب و ذاکرنے اردو کا منافری دینا میں اپنا مقام بنالیا ہے۔ گنگا دھر دیمیاتی بولے نددولس تعے رکانی عرصة تك محاصت كے ماتھ والبت رہے۔ ديباني اورول كش كاتمير كِمُلَى نام \_ رياسى اورمكى دسابل مي كبانيال سكفة تع ـ امنول في مبيت يميد مى كہانياں لكمنا لٹروع كى تميں ۔ جركانى مفنول ہوئى ۔ ديبياتی نے مجاسيے معامرين كى طرع سياسى اور سما جى مسايل كواينا موضوع بناليا تھا۔ ابنول نےمعاشى اور انتقادى بدحالی سرمایہ اور محنت کی کمش مکش اور لینے عہد کے دومرے سماجی مسایل کو کہا ہو مين المصالاتفاء ال كالوفي مجوعدا يك من بوسكا كمانى كفن اور كليك كى مازه كارى

کائی قدرادراک دیمانی کو تھا۔ بیاست کے بہت کم کہانی کارول کو حاصل ہوسکا ڈرشگھ داس نرگس عومہ دراز نکے مولادام کوئی اور پر بم منوم کے نام سے کھتے رہے ۔ ان کے کئی جوشے شایع ہو جی بیٹ پر کھی است سار" اہم ہے ۔ صحاحت سے والبتہ ہونے کے باوجود نرگس بہت اتبی کہا نبال کھتے رہے ۔ ان کی کہا ینوں ہیں و بہائی زندگی کی ملاکا فاص طور پر نظر آتی ہے ۔ اس کے علاوہ اپنے وطن کی بعصالی اور جا گیرواران نظام کے اس کے علاوہ اپنے وطن کی بعصالی اور جا گیرواران نظام کے اس کے علاوہ اپنے وطن کی بعصالی اور جا گیرواران نظام کے اس کے علاوہ اپنے وطن کی بعصالی اور جا گیرواران نظام کے استحصالی کو این کہا بنوں میں بے نقاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔

، ہم واد کے بعداردوانانہ کی زینے طے کڑنا ہوا آگے بڑھا ہے۔ نامرف کوموط كاعتبارت افراف كاكينلابل كياب بلدن كنبك اوركمنيك كرزاو کے اعتبار سے می امنان کہ بی سے کہ بی بہنجا ہے۔ اس دورسے قبل اور اس کے بعد بردسي، ور ، دمياتى ، واكرسسل محفة رسم ميكن اس فرست بي في الدنامول كالمنافر ہوا خصوص طور برطا كر يو كمي، موس، يا در وغيره كانام ليا جاسك ہے : بہول نه ديم ١٩ سي تنب كا مكعنا مشروع كمياتها. وه اين چ نكادين والے انداز ترير سے قارئین کی توجہ کام کر بن گئے۔ اہم اے بعد ان کے من نے ترقی کی منزلس ط كى عاكرنے اينافالول ي بوني ادر حول كاس ياس كى زند كى كے زنگ مجرديك بي اور ليف منفرد اسلوب سے ابنامقام بناليا مومن يا ور مجے بورے فن كاري - وه كما في كم من برقادري منظوا ورسيدى كى طرح الفاظ كے كم اذكم استمال سے تا ٹرکی وصرست قائم کرتے ہیں۔ موتن کے بیبال عفر صافر کے انسان كادرودكرب ملاسيد "سياه تان عل" وسكى كى بوتل" ادر تتيرك الحدامي مي مون يادر کے فن کی پختلی کا اصاص ہوتاہے۔

۱۹۲۱- ۸۲ ۱۹ دی بهاری ریاست سیای اعتبارے اکی۔ نے مرفطی میں داخل ہوئی۔ اس کا افرادی طور بر بہال کی سماجی، ثقافتی اوراد بی زندگی برحی برا۔

في نفاضول كے ميش نظر توى كليول مزسط كى بنيا درطى اور كوسف نشني ميں بارے ہوے ہمادے من کارمی میدان میں کو د بولے۔ کلیول فرنسط کی بنیا دول بر کلیمرل كانفرنس كاعمارت كفرى مونى اورسياب سے ممارى ثقافتى اورادني زندى كااميك نو ہوناہے۔ کلیرل کانگرسی کے سے دو گری اور کشیری زباؤں کے سعروادب کی آب بادی برق ری سنے سکے والوں کا ایک کارواں سامنے کیا- اردوا منانے کے مير كاروال بريم نا تعربر دلبي بي تھے۔ نے المعنے والول بي سومنا تعربشن على ممرلوت، اخر في الدين بني نزدرض ويك كول ثيّ بها در معان ويدراتكا ور فجه عرصه بعب بيشكرنا هُو عامدي كالشيمري أبرخ برتمي المين كول بري كرمشن كول على رسول توفئ مِكُلْشِ مِجِادِيْ، برزع كُتِيَالُ زيلِ مِي ، وَرَثْ هِ، مُؤرِبِقِيْ ، وجيبه احدا مذرا بي مام كلابرد وعيره اس كاروا سي سفاس بو ك ادراي كبايون مي في تقامنون كى ترجانى كى-ال اولول کے بہال موضوع اور مبت کے لحاظ سے نے ترب معے ہیں۔ یاف اد لْكَارِ ترقی لیند تركیب سے متا تر تھے۔ اس سے ان كے يہاں منست كش مبداولدياتى عوام کی ترجمانی کا اصاس بوناہے۔ اس دور تک استے آستے ہماراا ضانہ قدیم مواتوں ے اخراف کرا ہوا نظرا اسے جنا بخان ان انسان نظاروں کے بیاں ما بی فول دومان کے رنگ نظرنبي آتے بلك حيقت كى تلخيال ساسخ آتى بي

۲۲ ملتی ہے وہ اپنی بات برجب ندازیں کہتے ہیں اسلوب بی مزاع کی چاشی ہے اور مزاع آرج میں اور اب تک مکھ رہے ہیں۔ کلچرل کا عمر ہیں کے ساتھ والسگا کے باعث شروع ي" لال حَيْزى" اور" سرمايه دار كا تواب " جسبى كمانيال مكعير، وفنت گذرنے كے مائغ يتج كافن كواكبا اورائ ال كريبال كهانى كون كالكيب تعرادر ادر فكرا موالذا ذارا ہے۔ تع اس فن میں کسی کے مقلد نہیں . وہ نکسی فارمولے کے یامند ہی اور نکسی منظر ك. انبول في المين المي مفوس تكنيك وفيع كرل ب . بتي في كلول كالحرس ك نماني من بى اين كهانى والكين معدولان كو يولكادبا جو خام الدرمباس ك رساك مرقم مي جي تقى اورس فالعام مى ماصل كياتها. يتح كيمال زباك كا بروا وعام طورسے مدم محت کی وجبسے ان کے معرفین کانشاندرہاہے۔ حملم كے بینے لر"ہے" عورت" ك تیج مبادر معان نے فاصا تخلیقی سفر طے كیا ہے۔ ان كے خاص موصوعات مي نفسياني اورسماجي مسابل مي جن كوامنول تے تخليقي ارك كے من كے ساتفيش كيا ہے۔ دىك كول بى الكب اليح كمانى كارى سب فوبيال موجود تفيي يمكين اب

دہ بندی میں سکفے لگے ہی اور عرصہ سے اردو ہی ان کی کوئی کہانی نظرسے نہیں گذری ہے۔دیک می ترفی لیند تخریب سے والبقہ تھے اور کلیول کا نی سی سے مراجم رکن تعے۔ دیکے کول کوز بان پر قابل رشک مدتک فندست مامل تھی۔ ہندی اوراردو كى آميزش سے امبول نے ايا اسلوسب كھارا نفاران كے مومنوعات بريمي وقت ك تقامنول كي توغ تفي شير رك ك نام الكي خط عب كده دوب كي ابت ك دان ك ان قابلِ فرا وش كهانيال بن مالميش كا" يا قوست دا رئها ورمركز اسنى نردوش كا" تارسوت" لوك كا بايى بارى منت شكن اور كع كاسامل سنتوش كا

" خزاك كى نوستبو" اسى دور مي ملهى كمئي اور توجه كامر كزين كليل يتارسوست اس دوركى نماينده كهانى تقى -

بشكرناته دورما مركام كبانى كاربى الن كنين مجوع" اندمير الجلا " ول كي باي " اور منت كا يمانداند هيرا "ف ين بريطي بي بيشكرني ايك رومان نگاری میشید سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا وہ بسیوی مدی دبی کے توسط سے کمٹیری بہجانے گے لیکن مبہت جلد انہوں نے اپنے منصب کو پہجان میااور ومانو ہے اترکرا نہوں نے متمبری زندگی کے کرب کو اپنے اضانوں میں ڈھال دبا سیکر کا مشاره عین ب ده فلسفر نہیں عجوارت اور زسیاست کے کرنب دکھاتے ہیں۔ روزمره كازندكى سے انى كہا بنول كامواد اخد كرتے ہيں ليشكر ناتقد كى كم ابنول يں مذبيا دراصال كادراك ملتاب اوراكب منها بواشور مي ال كوزبان دبان برقددت ماسل ہے میں کی مددسے انہوں نے فوب سے فوب نراکھا ہے لیکیر نے اپنے طویل خلیقی سفر کے دوران فادم کے کئی ترب کے ہیں کئی کہا بیال انہوں نے ناول کی تکنیا ہے میں کمی ہی لعبن میں داستان تکنیک کاالتزام کیا ہے ادر لعبن یں مرف بیانی اندازملتا ہے کہیں کہیں جتم استعدی تانیک کوئی برتا ہے بھرنات برلة بوئ وتت كرا تعبد كي مشابه كرا تعما تعال كمعالى كالمُنك مي الن كى نى كما ينول مِن نظراتا ہے۔

نورت ، بنیا دی فورت عرائه ذمن رکھتے ہیں ۔ ان کا اسلوب مجی فنا عرائہ۔
جس سے الن کی کہا یوں میں توس و قرح کے دنگے اسکا ہے۔ اوراس فعوم بیت نے
افد کے اضافوں کو ایک الفراد میت بخش دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نورشا ہ اصافہ
منے کے گرسے تھی وافغ نے ہیں۔ وہ النا فی زندگی کی مجور لوں اور نا کا میوں کی کہا تا

النيات كامطاله مي اورت و كم متوع موموعات ين شامل ب ب كاط كى ناوً" من كا أنظن الداس اواس اور كياية بقرول كى مهك بصب كى اسان قابل قدري. حامدی اکیسے اورایم اضاف نگاری ان کے افغانوں کے کئی مجوع وادی کے مچول برون مِن آگ سراب و میروشای بوسی بی مامدی نیادی طور برشام ہیں۔ میں شاعران اسلوب ان کے اضافول کی مانگے کا سیندورہے بٹرورع میں ال كيمال ترقى إسند تركب كا غيرواض الرجلك اوروه مما في سايل ك طرف توجه ديت موك نظرات بي رابدي المول في اين شفى بجربات كوافياد ك ذريع مجان كالوشق كى اورسما جى الدّاركى ياما كى در شور كى شك يديث اوردوبری شخفیت کی نفیات کے موضوع برگئ کامیاب اسانے لکھے۔اس عمن مِن ان كا انسانه مول كاسفر مثال كے طور يريش كيا جاسكا ہے۔ عامدى مديديت كر جمان سے متافروي اور ابتدائى دوركى دومانى اور سمائى كما يول سے دافليت كے بحيده رجحان كسان كيمال كي برسسة بي

ای دورکا دوسری ایمی کها نیول می برده کتال کے "موت کے رائی" نورمزی کی بان کی مرت کے رائی" نورمزی کی بان کی موت سپنول کی نیل کمل مسکائے نیف نش کماں سے ہوئی ، برج برئی کی منی کی موت سپنول کی شام ، جیس کے رائی اسٹی کول کی " دائر کے اورمرکز" ہری کوشن کول کی کمان میاں خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ ان کہانی کا دول کے بیماں بھر پلور عفری شور مشکل کے بیمان میں بیات سے امنیانہ لگارا اب تک مسلس کا مدرسے ہیں۔ جن نی بیت جن بی میں بیاد میں میں اور کا کر ایک کا اور کی کررسے ہیں اور کا دوشور کی بیک اور کا دوسے ہیں اور کا دوشور کی بیت سے دوسرے لوگ اردوا منانے کی آب یاری کورسے ہیں اور کا دوشور کی بیت کو بیت کی کی بیت کی

١٩ ١١ کے آس پاس اردوی نے اضائے کی سنے وعامت موتی ہیں اور اب

اضانی ستول کی طرف مراف التا ہے۔ مرصف موضوعاتی تازی ادماسید کی شادایی کے لئے راہی متعین ہونے گئی ہی موس یہ ہوتا ہے کہ اضافرزندگی کی بدلق ہوئ کیفینوں کو منعکس کررہ ہے۔ زندگی میں جا منطرار اور اصطراب بیام بولیے۔ ای سے افسان عبارت ہو گیاہے سامیس اور تیکنیک کی تبدیلوں نے جہاں دورا تدييال بداكي بن وبال مقادر وط كي برد السان اكب دوسر مسك الخاجني بن کیاہے۔ نندگ کے سایل سے نرو آزمانی اور قدروں کی شکست وریخت ک وم سے فن کار می فائل سے باطن کی طرف مراجعت کرنے اگے گیا ہے۔الدو کا الله المية أمة عمرى زندگى كے ال مايل كوسطيتا بوا دوايت سے انواف كرا موائے علائم تشبیروات استارات کے مہارے سے آگے براسے الگاہے۔ یہ فاری اور معرومنی متوں سے دامن بھا تا ہوا مومنوی واقعی اور ذاتی بنے لگتا ہے۔ اسلوب مي سادگي سياط بن عير مرضع اور غير زنگين اخاز بدا بون لگناسيداوراف اد تريدى اورعلامتى شكل افتيار كرنے لگتا ہے۔

مالات المالي ال

سے اسی آبیاری کرنے یں معروف نظراتے ہی اور عمر حاضر کے السان میں جو بے سروس مان کرب اور تنبان کا اصاس پیدا مواسد اسکی ترجانی مبدیددورک اصْان لَكُر كررسي ميدان بي فاص طوريراً نذلهر انس بمدان فكين غلام بى ، سومنا تقطوره والم نذر او زياري مسود سامول مهان محرا زاد فارو تي رسين زو لْظِيرْنْدُ وْ نَابِدِ مُعْتَادُ كِ وَ وَى مِين الرَّفِ إِنَّ أَرَى اللَّهِ مِنْ الرَّفِي فُرَاقً ا اورغلام رمول أزاد واجروننبم وفتى معيد سامل الغوك بيواري شتاق مريئ مايرغتار حيدالترسط وميره كي أكلي ماسكة بن الرصان انسان لكارول كي بول من وہ وسعت میں ہے۔ جو اسطے بیش دووں میں موجود تھی سکین الطے لعبن انساوں كويره كريه بات واول كالمحي ماكتي عدان كاستقبل درفشال ع ریاست می اددوا منانه مقابلتاً الب کم من منف ہے اوراس بات کے بادم مند کے میبال کے کہانی کاروں کو اپنے افراوں کی اشاعدت کے سیسے میں فوسہولیات اورمواقع میرنبیں ہوئے یہاں اردوامنا ذاکاری کے میدان ين جوكام بواسي وه فن كاظس تيس درج كى فيزمنين سي ملكمعن کہا بیاں الیسی ہیں کہ انہیں بلامبالغدار دو کی بہترین کھا پنوں کے ادب میں شامل كالإسكتاب

-----

## جمول وشمير أردونا ول كفدفال

دیاست مول دکتیمی اردوناول کی تاریخ مخترانان کے بانبت
ای تدروش مہیں ہے اس کا رہ سے بڑا سبب یہ کرباست سے
کونا خبار مضابع مہیں ہوتا تھا۔ مزرب میں اورخود بٹروستان میں فکش کی
تروی اورات عدد کے سیسے میں اخبارات اورد سابی کا نمایاں رول رہا ہے۔
الدو کے بیشتر ناول نگارول مثلاً مرت اور کشر کر منتی پریم جند اوروسایی کا الدو کے بیشتر ناول نگارول مثلاً مرت اور کشر کشیری لال واکر اورد و مرس
یں کرشن چند کی موروں کے ناول عوروں زیک اخبارات اور رسایل میں قسطوار
میست سے من کارول کے ناول عوروں نی اور اوران کا دیکھیے دریایی سے رکرش موران کی بیست میں دریایی سے درکرش کو اور اوران کا دیکھیے ہی دریایی نے موروں کی ناولوں کو کتا ہی موروث میں شابع ہونے سے قبل اپنے دامن میں
سابع کی بیسویں مدی نقوش شاہر اوران کا دیکھیے میں اپنے موروں میں میں شابع ہونے سے قبل اپنے دامن میں

میں ایا ہے اور توا ورمنٹی بریم حید کامیرانا ول اسرار معابد بارک کے ایک معمولی ہمنت روز وا فرارہ فائی میں مراکو برح و 19 اسے بیم فروری ۱۹۰۸ معمولی ہمنت روز وا فائی ہوتا رہا تھا۔ ہمارے فن کاراس وقت اس صف کی وات متوجہ ہوک جب تبول فیطے سے رہا سن کا پیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سنت کا پیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سنت کا پیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سنت کا پیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سنت کا پیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سنت کا پیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سنت کا بیہا افہار "رنبیر" شاکع ہوئے اسے رہا سے رہا سنت کا بیہا افہار "رنبیر" سے دیا سے رہا سے دیا سے دیا سے دیا سے دیا ہے دیا ہے دیا ہماری سے دیا ہماری

انسوب مدى كے اوافرا ورجيوب مدى كے متروع مي سب يدنا دل نگارى خروعات يوات سالكرام سالك ادر مولوى فرالدين فوق نے کی رالک دام سالک نے "دار تان مگلت روب اور " تخرالک" تغیف كرك نزك اس سنع كاطرف توم كى اكرم يد تعابيف تطعى طورير ناول كے زمرے میں شامل منہیں کی جاکتیں۔ لیکن ال میں قصے کی میک ہے۔ دامثان مكت روب اول سے زيا دہ اكيب داشان سے اور اس بي ياط در بالله كى تكينك كالتزام كباكباب اوركئ مقامات يرقوق الفطرى عنامركى كارزوا بی نظراتی ہے۔ لین اس سے قبل ہارے بہاں اس طرح کا کوئی نظری كارنام نظر نبس أنا اس قع سے قطع نظر سالك تي تحفر سالك ولي نذرامد کے مراة العروس کے ثبت میں مکھا حبس میں قصے کے بیرانے میں مختلف ممالک کے سمندی سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے سندبا دانیے سفر كى رودادسناريا ہو- اس سے بہتر كوت شبى مولوى فرالدين فوق كے بيبال ملتی ہیں۔ فوق کی تصانیف اکیے سوکے لگ بھگ ہیں۔ ان میں ان کے نشری کارنامے می شامل ہیں رنشری کارنامول میں کی تارین اور منے تارین تقيم مي مي سي سي معليمن تعول ميزاول نكارى كااطلاق كيا جاسكتا ہے۔ فوق خوداس كااعرًا ف كرتے ہيں۔ ال كے تصول مي خاص طورير " اكبر"

اور انار لی نام کے دوتار فی تقے ہیں۔ من کوم بیرویں مدی کے ادلین ناول کہ کے ہیں جوارد دیں منے کے ادلین ناول کہ کے ہیں جوارد دیں منے کے اور اندائی الیے شف کے قلم سے نکے میں کا تعلق جوب کو مشیر سے تھا۔ فوق کا ناول انار کی ۱۹۰۰ د میں لاہور سے شابغ ہوا۔ بہ تاری ناول کا بلا طب ناول کا بلا طب ناول کا بلا طب ناول کا بلا طب اور کٹر توارینی اس کی شاہیں۔ اس کا بلا طب ان فرمی منہیں بلکہ اور جی اور کٹر توارینی اس کی شاہدی ۔ اس کا بلا طب ان کے ایک دوست نے چنا نگر فری توارینی اس کی شاہدی دور ناول کھے نی آمادہ کیا۔ بہ وہ زمان تھا۔ جب انجی امتیاز علی تا جا نے این سے انتا ہی مناول کا دور کی اور کئی کا مناول کا دور کئی توارینی کھا تھا۔

فرق نے کی اور ناول سکھے۔ الن میں ناکام 'ناصی مشفق' عزیب الدیار'
یم حکیم اور اکر قابل ذکر ہیں۔ اگر تاریخی ناولوں میں درجہ امتیا ڈرکھتا ہے کیونکم
اس بر واقعات نسب شامتند ہیں۔ یہ ناول انار کی کے دس سال بعد ہ ، 10 میں ماہ ہورسے ہی سے بڑھا ان کی کے دس سال بعد ہ ، 10 میں ماہ ہورسے ہی سے بڑھا جا کے کیونکو لوگوں کو قدیم غیر حقیقی باتوں اور حبنی محاملات سے دیجی نہیں تھی۔ امہوں نے خوداس ناول کے دیبا ہے میں اس بات کی ماریک کے اس کی دیبا ہے میں اس بات کی ماریک کے دیبا ہے میں اس بات کی موروں میں جگہ بالے کی یہ وی نعار خوب منٹی بریم چند (جواس نعا نے کو لکھ کی وہ دوں میں جگہ بالے کی یہ وی نعار خوب منٹی بریم چند (جواس نعا نے موروں کے علاوہ کھا تھا ا

" ہائے ملک کوالمی کتابوں کی افتد فردرت ہے جوئی نسل کے مبگر پر صب وطن کی علمت الانقی عمایں " يباك اس بات ك اظهاري ناس ميس كريداردوناول كالتدافي دورتها. اورسارے سامنے میدشتنات کے بغیر کوئی قابل ندرنا ول نیس اکھا گیا تھا۔ جومغرى معياد كے مطابق ناول كى مفوص تكنيك براورا انرتا ربر بات يہلے مي مات بومی ہے کہ ریاست جول وکشیرسے کسی افزار کی عدم اثناعث می ادب کے مختلف شعبوں کی طرف عدم توجین کا الکی برط اسب بی لیکن جب جول فطے سے مفت معذہ" رغبر" مشابع ہوئے لگا تو کی لوگوں نے مکمنا بتروع كيا عنى كم ناول مبي صف كى طرف مى توم بوى ادراس اخبارك فتلف الثاعتول مي الي ناول مشط مار تجيوا نا شروع كے راس دورك معن والول من وشوانا تقديماه موسن الل مارواه مضفيونا قدنا ظرا وركى فأ قابل دربير-اسى دوراك ينطرت ندلال درب ومن في اينا ناول تازيان عرب کے منوال سے اکھا میں کے کی مصے اور می مقائی افرارات می ت کے ہوئے۔ یہ وہ زمان تھا جب مور مخترسے می اخبارات نظام اور مورك نع اورونسنا" مدرد" اورمادرو الدرمادرو الدرمادروا تعی ادراس طرے سے ہاری معافی روایات کا آغاز ہوا تفاہے وفن کا يه ناول رنن نا توسرت اركے منجم ناول منائه ازاد كے تبتع بي مكم اكباہے اوراس میں آغاز سے انجام تک فٹاف ازادی کی طرح داستانی ففاکی مجاب

می ای جوار سے قبل بریم نا تھ برد بی نے اضاف انگاری کے علاوہ نادل کو میں ای جواب کے علاوہ نادل کو میں بریم نا تھ برد بی نے اضاف انگاری کے علاوہ نادل کو میں ایک ایک کے عنوان سے انکھا نیکن قبل اس کے کہ اس نادل کا کوئی صورت ایج ہوتا ۔ ایموں نے بیمودہ ایموں کے کہ اس نا جو کو بھیجے دیا تھا۔ جنہوں نے قوی کہ تب خاندلا ہودستے الم بودستے

ا سے شایع می کیا تفارلین نقیم کے دوران ملف ہوا۔ اس طرح سے مم ایک الجينادل كےمطالع سے مردم رہے مبلی نوقع بریم ناته بدري جيے قام کار سے مو کی تنی راس دور کا سب سے اہم ناول" اور ان ن مرکباہے ، جومتور مكشن دائيرا ورآن كل كے نامور نلم سازراما ندرا گركے نلم سے نكلا فعاما كے موصوع براكھا ہوا يہ ناول كانى متنازعيه فيدر بإادرا كب وصع تك بوري برصفركے ادفا ملقول مي موصوع كيد رہا-راماندسا كرنے ابتدا ميں يہ ناول "فساداورامن" كينام سے اكمنا شروع كيا تھا- يہ نادل انتبائى ذبنى اور مذباتى فلفشارك دوران الكيب الكامى موموع يراكها كالبيديس كى بنياد فرقه مادار فراق میں ۔ اگرمہ ناول کے باسطین نظر وضط نہیں ہے۔ سکین تعیر بھی ساگر فالنان دوستی اور در د د فلوس کے ساتھ اس ناول کو اکھا ہے۔ اس ناول کی بنیاد ساگر کے وہ نونٹس بیں جوامہوں نے اس خوان استام کے بودان اکھا کر لے تھے۔ جب بجائی مجالی کارشمن نفیااورا نہیں مرزمی کشیریں مجھ کو کمل کرلیا۔خوام اجمد عباس نے اس كے بیش لفظ میں ساگر كو فرائ تمين بيش كرتے ہوئے لكما تھا:-" یہ ہنگا می اور بچر مہیں ایک کلاسکے ہے۔ اس كے قلم سے نبلے ہوئے الفاظ مرتی ہوئی النامني كى مداك بازگشت ہے... ....اس مي آپ خوب مبيان لي گ كرانسانيت كى مرنے كے لود شكل كيا وجاتى

به کهنا تاید بے جانہیں ہوگاکراگر فیرداماندر اگراب ریاست سے باہر بینی میں متقل طور براقامست پذیر میں سکن ان کا تعلق سرزمین کتیر سے ہے۔ وہ بین پیا ہوئے۔ اور یہیں بروال بڑھے۔ان کی ابتدانی کہا نیول یں ای مرزمی کی دنگ ولی اصاص ہوتا ہے۔

١٩٢١ء كے ليد نركے الى شيم يى فامى بيٹ روث بول رق الى تعلق رکھنے والے نوجوان فن کا دول نے کئ قابل قدر ٹاول علمے مبزر کول میں زرنگوداى زى كانام رفيرست بى زىكى دىموار سے قبل كى بدادار بير وه أكب قالب محافى للدر منه ادب امنان نظار اورناول نظار تعي انوك نے ایا افرار جاند جول سے جاری کیا تفا۔ جاند نے ادب کے مدال برا کی سرکے انام دیے۔اس کی مختلف ان متوں میں شووادب کے گریا سے شایع موت نعے زمس کی ناموں سے محصہ نفے وہ عرصہ دراز تک مولارام کوئی ادرم منوم کے نامول سے معقدرہے۔ امہول نے کی ناول می لکھے۔ال ك الحي اولال مي" يارتي" اور" نرملا" فامي طوريرة الى ذكر مي -اصالوك على ك لرح انبول نے اپنے ناولوں بی سماجی مسابل کواینا مومنوع بنایا اور مان كى دعتوى كالتعور كشى كى زكس فاص طور يرديها تول سعديسي رفيتين ابنوں نے چونو مرمز ریا بنیتر صدد میا توں میں گزار سے اس لئے ان کے ناولوں میں دیم اول کے مل کا دہک ہے۔ وہ اندھ و نواس کے فلان ہیں۔ اليكان كن ولول ك كدار البيدوك بي جورم ورواح كى يوكسط ير قربان ہونے ریجبور ہونے ہیں۔اس کے خلاف بفادت کرتے ہیں۔ای دو كوبيش كرت بوك نركس اسينے نا داول بي اپنے اصلای مفعد كو پیش كرت

ای دوران خطرکشمیرکے ایک وجوان کاشی ناتد تر میل فرسنزر کوری محرار می ایک می موان سے ایک می مورد میں ایک می موان سے ایک می موان سے ایک ناول من ایم کیا۔ خورشتر اپنے دفت کے مورد من ادبیب اور

ٹنائر تارا فیڈ تر محیل مالک کے فالوادے تعلق رکھتے تھے۔ اس المحروادب کا ڈوق لطبیت انہیں ورثے میں ملا تفا۔ بہ ناول ابی مبتدیانہ فامیوں کے با وصف اکب المجی کوشش تھی۔ انسوی نوشتر کا انتقال عین نوجوانی میں ہوا اور ہم اکب امجے نادل نگارسے محردم رہ گئے۔

نرسنگه داس زگس کے ہم عمروں میں کشمیر کال داکر اور معاکر بو تھی کے نام ای ایکر میں میں دواؤں میں وسال کے اعتبار سے زکس سے کم عمر مقے میکن دولوك ني ٢٥ رسي تبل الكمن الروع كيا تفا- ادر الكيك إمد الكي ناول تخليق كيد واكرماصب لففل الدائبي ميات بن اورسل بي نكان ملح مارب ير مين الماكر لو مني الك مادفي من حال عن الركاد والحرف الكر مبت ى تيوطى نا ولدف أسيدورى راكو "سے ناول نگارى كے ميدان مي قدم ركمااور مندر مليب ادروه "تك يك لعدد كرك كي ناول المع ال ام نادلول مي انځو ته كالشاك د حرتى سداسها كېن كرمال دا لى كمول مي مجمری زندگی ماق موئی رہے فون میرفون ہے دو بقے سورے کی کھا ، میلی کا دود ه و ارسل لبی مطرک می اسے بہجائی ہوں دعیرہ میں۔ ال مب سے کئ ناول کشمیر کے لیس منظریں ہیں۔ واکر کا فکشن بہت کے نے تجربوں کے باعث نہیں اپنے متنوع مومنوعات کے لئے بعی ائم ہیں ۔ال کے نا دلول میں السّانی زندگی کے سکیل باطن کی بے مینی التّدید اصاس ہوتا ہے اور ہمارے سماع اور معاشرے کی وہ برصورتی می می نے عم اور ملال کا زہر گھول دیاہے کھل کربے نقاب ہوماتی ہے۔ ناکر کے نا ولوك مي عجيب وعزميب مومنوعات كالصاس بوتاب رشكااك كا ناول" وأوية سورن كى محقا" اردوس اس لحافات منفرداور واحدناول

ہے۔ ہو ہرہ در نی فرصلی ہوئی تر پرمر کوز کیا گیاہے "سمند میاب اور وہ" بناہر
گوا کی ترکیب آزادی کا اعاطر کرنا ہے لیکن اسے شیرکے نیس منظر ہیں ہیش گیا گیا
ہے۔ اس طرح سے اس میں مجا ایک ندرت آگئ ہے۔ " فون تھر تون ہے"
اردد کا واحد نا دل ہے جوا بر جبنی کے دورال ن ہا ایم جبنی براکھا گیا ہے۔ " جاتی
ہوئ درت میں یہ ظام کرنے کی توشش کی گئی ہے کہ دورت مرد کی بالادستی والے
سمائی میں کس طرح دو مرے درجے کی شہری مانی جاتی ہے۔ "کرماں والی" کا مونو
ایک مسلمان مورت ہے جس کا بچرس کھ گرنتی کے با تھوں بیت ہے۔ اس پر
تجمو کرتے ہوئے خواجہ احد عباس نے مکھا تھا کہ:۔

الراشة وس الول مي اليانا ول منسي

المحاكيا ہے۔

ذاکر تا تخلیق سفر جاری ہے اور الن کے کی تا ول امی سا صفے آرہے ہیں۔
کشیری الل ذاکر کے ساتھان کے قریبی معرفط کر اور بھی کا نا) ہیا جاسکا
ہے جو بھینیت اونا نہ نگار کسی زمانے میں طرعے مروف سفے لیکن مطاکر کوشہت
الن کے نادلول سے ملی اور الن کی منی مطاحیت کا اغازہ الن کے نادلول سے
ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اردوا دب کورات کے گفوٹھ طا وار پال اور ویرائے
متعددا مدامی ناول دیے۔ جمے یہ کہنے میں نامل نہیں کہ طاکر لو بھی بنیا دی طور
ہر نا ول نگاری شعے اوراگران کی زندگی پاراکرتی تو وہ اردوا دب کو اسپنے
متعددا مدامی ناول و سے مالا مال کرنے۔ مطاکر او بھی کے نادلول میں ایک
متعدد امرات ناول سے مالا مال کرنے۔ مطاکر او بھی کے نادلول میں ایک
متعدد امرات ناول سے مالا مال کرنے۔ مطاکر او بھی کے نادلول میں ایک
مور شرورت نادلول سے مالا مال کرنے۔ مطاکر او بھی کے نادلول میں ایک

کی تعقیقت آمیز تصویری می ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ نئی اور برانی ندروں کے درمیال کشکش اور تفاوسیاسی سمائی اور مرزی با استفعال کونے والی توتوں کے خلاف اختیاری میں جن خلاف اختیاری میں جن میں استفعال کونے میں افزار میں جن میں انہوں نے کھل کر لکھا ہے۔ مطا کر لوچنی اور کشمیری المال وا کرنے مبیا کہ ذکر ہوا اردو دنیا ہیں ناول نگاری کے من سے ہی اپنی پیجائ منوالی ہے۔ دونوں کی شہرت اردو دنیا ہی ناول نگاری مقبول ما ہنامہ میں این بیجائی اور ناول نگاری مقبول ما ہنامہ سیوی میں ان کے بعد ہوئی ۔ مطاکر ہوئی کی امن انہ نگاری اور ناول نگاری مقبول ما ہنامہ شیار ہوئی ۔ مطاکر ہوئی کی امن انہ نگاری اور ناول نگاری مقبول ما ہنامہ شیار ہوئی ۔ مطاکر ہوئی کی امن انہ نگاری اور ناول نگاری مقبول ما ہنامہ شیار ہوئے ۔ سیوی میں اس کے بیاش رافنا نے اور ناول مناول میں شار ہوئے دیے ۔

الول الکاری کی طرف تھی خاص توجہ ہوئ اور کئی ای اجرے۔ اس میں سے چند موز ناول انگاری کی طرف تھی خاص توجہ ہوئ اور کئی نا اجرے۔ اس میں سے چند موز مستشنات کے سوائے زیادہ تر من کارئ نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور عمر ما ما مرک تفاضوں کی مرکامی اپنے نا ولوں میں کرتے ہیں 'ان کے بہاں وہ گھن ما مرک تفاضوں کی مرکامی اپنے نا ولوں میں کرتے ہیں 'ان کے بہاں وہ گھن کھرے نہیں ملتی جو تر تی لید ناول نگاروں کا طرف امنین زہے اور وہ فارمولائ بلا طمی نہیں ملتے جن کا تعلق کمرے طور ہر دور گرزشتہ سے رہے ۔ اب ایسے ادب ایسے ادب کوئی میڈ نہیں رہتی جس میں فالی خولی مبذبات یہ یا نورہ بازی موجود کی لیے راہ روی ہمارے ناول نگاروں کا موضوع نہیں بنتا۔ اس سلط میں ہمارے کی لیے راہ روی ہمارے ناول نگاروں کا موضوع نہیں بنتا۔ اس سلط میں ہمارے قابل ذکر ناول نگار شبح بہا در مجان ہیں۔ تبیع بہا در مجان کی بی اور عور سے بہاں کے ادبی ملتوں میں ابنی ساتھ ناہ کے ہیں۔

اسیاب اورقطرے کے عوال سے ال کا ناول کی برس نعب شایع

موا۔ بہناول جبل ولر کے لسب منظر میں امکہ عرسیت مکھاڑے جع محرنے والے فانلان كازندكى كى روداد ہے مسى سى منها يت مى حقيقت ليداند اندار افتيار كباكبا ہے جواسے اپنے معامرین نادل نگاروں سے میز كرتى ہے۔ يتع ى الك برى فعومين جواس ناول كے تنافر سي ساھنے آئى ہے۔ وہ يہ ہے كرده ترقى بسند بوتے بوك فيذبانى طور يرتى بيندى كى كھوكھى فيدبات ادر لرہ بازی کے شرکار نہیں ہوئے ہیں - وہ تبہ در تبہ بھی ہوئی السانی لفیات کی روں کے اندرمیت دور تک ملے گئی ما دروی می درول بنی کے ما تُدِّئ بيت بن ازك لفي في نفط كمورج لكا له بي منع كالداربان كبيب ريمي والمكاما موانفرمنيس أباناول كابنيادى موضوع أكرص افلاس اور استقال کی ماری ہوئی انسافی نندگی ہے۔ جے سیاب کے لیس منظریں ا بعارا کیا ہے۔ تیج نے سر کاری المکار ہوتے ہوئے بڑی بے رحمی اور بے باکی كراتة فوكرتاى اورمركارى استفالى نظام كادمجيال اطادى بي -جواكب برای بات ہے ادر انہیں بڑا حقیقت لیند بناتی ہے۔ عیج مبادر معال کے الحزنا قدمن في ال كي زبال كررتا و كي لي انهيب بدوب ملامت بنابا ہے۔ اس ناول میں اگرمیران کے اصالول کے مقابلے میں بہتر زبان ملی ہے لكين تعمن مقامات يرأن كالبجه كحردرا اورنامانوس محسوس بوناسه وينبع کے یاس اگر بہترا سکوب ہوتا توان کے فن میں مزید تکھرنے کے امکانات موجود

علل رمول سنتوش ہماری لقافتی زندگی کی ہم جہت ہتے فیبیت کا الل ہے۔ بنیادی طور پر وہ مصور ہمیں وہ کشمیری اور اردو میں شعر بھی کہتے ہیں۔ اردو میں چند کم اینوں کے علاوہ امہوں نے ایک ناول "سمندر پیاسا ہے" تھی بیش کیا ہے۔ یہ

ناول بیار براندازی ہونے ہوئے می کہیں کہیں جشہ نفود کی کھنیک کا اصاص دلا تا ہے۔ اس ناول کی ایک ایم فصوصیت بہدے کر سنتوش می النان کے دروں میں اثر کر اس کے اندر چھیے ہوئے لفنیا تی جینج کلاش کر کے اس کے اندر کے جیوان کی درندگی کو بے لفا ہے کرنے ہیں۔ یہ فصوصیت اردو کے مہدت کم ناولوں میں ملتی ہے رسنتوش کے پہاں ایک ایک ایم اور منجے مورے ناول ندگار کے امرکا ناف نظر آتے ہیں بیکن امہوں نے اس کے لعداور کوئی ناول منہ س کا کھا۔ اور منجے مورے ناول منہ س کا کھا۔

علی محدون ہاری ریاست کے بہت اجھے فحدامانکرا دراف نظار ہوئے
ہیں۔ ان کا نام بیٹیٹ اضافہ نگار کے بھی پوری اردو دینا ہیں معروف ہے وہ
ایک نمانے ہیں نا ول کی طرف بھی متوجہ ہوئے تھے۔ جنا بخدا ہنول نے
اینا واحد ناول " شاہد ہے ارزو تیری " لکھا۔ اس ناول کا کینواس دلمی شہر ہے
لون نے کشیر سے گزد کر دلمی کی زندگی کو اپناموضوع بنایا ہے۔ اس ناول میں دکم
کے مفوص طبقے کے معامر ہے کو فریب سے دیجھے ادر بیش کونے کی کونٹ ش
کی گئے ہے۔ جہاں ایک کھیری نوجوان موادث زمانہ کا شکار ہو کر اس معاشرے
کے تعیم وں میں اپنی زندگی کے زرین کمی اے گزارتا ہے اوراس میں بہم ہماتا ہے۔ لون
اگر جہالی طور پر ترقی لین در ترکیب کے ساتھ والبت رہے ہیں۔ لیکن الن کے ناول
میں کہیں پر بھی کمی طرح کی جذباتی اور فارمولائی یا سکہ بند میلان کا اصاس بنب
میں کہیں پر بھی کمی طرح کی جذباتی اور فارمولائی یا سکہ بند میلان کا اصاس بنب

پروفیرصامدی منزوع میں ترقی لیند تر کیا کے ساتھ رسمی طور بروالبتہ تھے۔ اس کے ان کے دائر می افرار آ اسے سیکن اس کے بیال ترقی لیند تر کیب، کا غیرواضی افرنظر آ ما ہے سیکن اس تر مکیب سے کوئی ذم بی دالبتگی بیدانہ ہونے کے باعدے وہ اینے من میں

كونى نظرياتى بنيادى قائم نذكر سكے اس كے بعكس الن كے ناولول مي أس ياك کازندگی کا از قوملتا ہے سکین وہ صدور مبرومانی ہے سکین کی برس کے لید ابنول نےاس راہ کو ترک کرے شمعی فربان کو نٹر کے مختلف وسائل سے منوانے کی کوشش کی۔ حتی کہ جوں ول ولت گزر تا گیا۔ ال کے ذمن میں يمتكى مرابوق كئ مطالع الدمشابد ك كراني فانبي سمامي الداركي إمالى كاماس دلايا ورشول كى شكست ورئيت اور دوبرى شكست كى لفية ال كے مبور مومنوع بن كئے رضائ بہارول میں شعلے كندلول كفوائ ادر برف مب آگ کی روما بنت سے نعل کروہ برجیا یول کا تشہر مبیاناولط لكفيري كامباب موك \_ بدان كي خليقى مفركا الكي أم موط تقا- اس مي وه دافلبت کے بیجیدہ مسالی اور اندروان کی شنا فنت کے لئے ہا تھ یا وُل مارفے ہوئے نظراتے ہیں۔ میبان بہنے کرقاری نادیدہ دنیا وال میں کھوسا ما تا ہے اور حارث كے خليقى تجربے كى تى مبت كا صابى ہوتا ہے۔ يہ ناول ف الكشن مي ال كابيت ئ تا بى قدر تربى ہے۔

برقاب ذکریں۔ان نما) ناول نگاروں کا امتیازے کر انہوں نے اپنے اسنے اندازس این عمد کے کرے کواینے ناولوں میں بیش کیاہے۔ ١٩١٠ کے فوراً لبدحن ناول نظارول ني ناول ملحد وه البي ممل طورسے نرفی ليسندي کے مادون الرسے باہر منہ با سکے ہیں۔ اسلے ال کے بیال افتقادی اور میاسی نظام کے خلاف لغا وت کے اٹرات بالکل سی مسط فہیں سکے ہیں ال مي سے لعبن لوگول نے تکنیک کے نئے تربے می کئے۔ ان می خاص طور يرمالك رام أندكانا با باسكتاب بن كي نادل" افي وطن مي اجنی " بی چیشر شاور کی تکنیک کاالترام نجا گیاہے۔ بورث ہ علام رول سنون مامدى كاشميرى كرن كالنيرى وى كے كھول اور مان محد زاد كا نازرومانى اور شاء انه ہے۔ مامدی کا شمیری اور جان مما زاد کو زبان بربے بنا ، گرفت ماصل ہے۔ نے مکھنے دالول میں انزلبر کا تبیوی کون بطور فاص ذکر کے قابل ہے۔ آندلبر اگرمہ مدیریت سے متاشر ہیں بمین اس ناول می انہوں نے قدیم وجدید کے امتر ان سے اپنے ناول کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ انہول نے معامر سماج ہے۔ انہول نے معامر سماج ہے۔ میں صاب اور پیجیدہ مسایل کو اینا موضوع بنایا ہے۔ ادرائ کی زندگی می مدید نزانسان کے روبے کا موٹر اظہار کیاہے ملادی کاشیری نے اگرمیرات نکشن کی طرف این توجہ کم کر دہ ہے۔ نیکن مثروع میں وہ الکیسے کہانی کاراور ناول لگار کی حیثیت سے کانی مروف رہے۔ ال كے موضوعات اور ال كا طريع بنط مرتا مرروما في تقا ليكن ناولط يرتها يكول كاشراك كحفيقي سفر كالكيابم موافقاء الروه ابنى الذازمي اینے متنوع مرمنوعات کا احاط کرتے۔ تو آئے ہارے نادل نگارول ہیں وہ مف اول مي نارآخ

آج ہمارے ناول نگاروں کواس بات کا اصاس ہو کیاہے کہ ناول ممن قفه گوئی کا یا داستان طرازی کا دوسرا کام نهیں ملکہ پرانساتی زندگی کی فوشیوں اور تلخیوں اس کے عنوب اور شادما ینوں کی تقویر بیش کرنے کا اکب بڑاوسیاہے۔ آن کی بدلتی ہوئی نندگی میں وہ ایک بدلے ہو سے ردعل کا ظبار می ناول کے فارم میں کرتاہے۔ آج ہارا ناول نگار نہ ملغ ہے۔ اوردسیاست دان اورندی خطیب وه خوراکاه اور تودشناس بن کیاہے۔ اسے این کے مسیحی اور لا میاری اور لے لبی نے مدورجہ لے مین اور منظرب بنایا ہے۔ وہ مرف فار بی طور بری متاثر بہبر ہوتا بلکہ ای روح می ار كرائى تنانى كى غوامى كرتاب، اور تظره تظره اين لهو كوسميط لبتا ہے. ادر فارجی زندگی کے مشاہرے کو باطن کی دعی مون مبلی برمط صا تاہے۔ اور محریک سیان قلم کا فرک سے اندیر آجاتی ہے۔ اس مین قلم کارکو کمن منزلول سے گزرنا براتا ہے۔ یہ اس کے تفلیقی مطالعے سے ملوم ہوتا ہے۔ آن كي يويده زمان بن نادل لكاركي تجرب في يحيده مو كي بن اللك اس کے ناول کی ہئیت مجی بیدہ قسل افتیار کرتی ہے۔ یہی سب كرأن كے ناول من بساا دفات ناول لكاركے اصابات بخفرے بجرے الاب ترتيب سے نظرات نے ہیں۔ ریاست جول وکٹیر کے حدید تر ناول نگاروں کے بیٹیز ناولول میں مجھے ای لے مینی اور لے کی کا اصاب مواہے۔ رياست جوك وكتميرك ناول نكارول في عدم اليف دور كے تقاضول كے مطابق ال مسابل كوناول كے قالىك مى بيش كياہے۔ كالماند سي يلط مكتف والے ناول لكاروك كالنداز روائى تھا اوراس ميا دائتانى في يست كا أزات نظرات بي يمكن نى نسل كے ناول فكاروں نے

مرف عفری سیاست یا عفری سمائی مسایل کواپنامومنوع خاص منبی بنایا
بلداس درج کے درد کو گرفت میں لانے کی کوشش کا ہے۔ جو آئے کے انسان
کی تقدیر ہے وہ مقامیت سے ماورا ہو گیا ہے۔ وہ جزا نبائی صفاروں سے
بلذم کو کر ادبی اور ابدی النسان کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ کر دار دل مکالموں ،
واقعات اور بیانات کے سہارے سے ایک کی تاثر بیدا کرتا ہے۔ اورای
کوا پنے من کی تمام آئے سے بختہ بنا تا ہے۔ آئے ہارے ناول نگار معن دواین
برست منہیں ہیں اور مذہی دو مروں کی اندھا دھند تقلید کرنے سے اپنے زالین
میں میں اور مذہی دو مروں کی اندھا دھند تقلید کرنے سے اپنے زالین
سے عہدہ برا ہوئے ہیں بلکان کے بیماں موضوعات اور اسالیب کے کئ

مجوی طور مرید کم جاسکتا ہے کہ اگر چرمقداد کے اعتبارسے ناول کی مفدد کے اعتبارسے ناول کی مفدد کے اعتبارے کارنامے قلیل بیب نیکن ادھر منافی کے بعداس میدان میں جو کارنامے انجام دیئے گئے ہیں اور دیے کہارہے ہیں۔ وہ معیار کے اعتبار سے مالوس کونے والے منہیں ہیں۔ :

الماريه الماريخ المنافع المنافع المالات المالات المالات المالات المنافع المالات المنافع المالات المالات المالات

## حمول وكثميرس صحافت

محافت بنیادی فوربرنٹر کا ہما ایک طاقت ور شعبہ دیاست
حول دکتر می الدونٹر کی بامنا لبطہ شروعات انبیوی مدی کے اوآ نرمی اس وقت
ہوئی جب اس زبان کی مقبولیت کے زیرا ٹر مہارام برتا ہے سنگھ نے 24 ماء
میں اسے سرکاری ذبان کا درجہ دیا۔ یہ بات، قابل ذکر ہے کہ ہم زمانہ تک اسے سرکاری ذبان کا درجہ دیا۔ یہ بات، قابل ذکر ہے کہ ہم زمانہ تک اسے آتے ارد و فواندہ لوگوں کا علقہ برا حرجیکا تھا العاس صلتے ہی اس زبان ریاست
اظہار کا درجہ ما ممل تھا۔ سرکاری سربرشی ما ممل ہونے کے لعدیہ زبان ریاست
کی سماجی اور سیای زندگی میں موٹر دول اوا کرنے لگی۔ جنا بخہ تعبی اواروں سرکاری
مکھوں اور عدلیہ میں اسکے برتے جانے سے مدمون زبان میں وسومت بریدا ہوئی
ملکما سکی ایمیت میں ایمی امنا فر ہوا۔

ریاست مبول دکشمیرس اردوشعروادب کی تردیج اورتوسیع بس افبارات اور رسایل کاسب سے زیادہ صعررہ ہے۔ ریاستی بات دوں نے وقتاً فوقت اردو کے سرکاری زبان سننے کے لورسر کار کی اجازت سے اخرار جاری کرنے کی متعدد بار وسنسش كى نيك انبي بربارناكاى كامامناكرنا يرا - رياست مي معايد فاول كا افاز بهت ييله ١٨٥٨ وي مواتفا سب سے ميلا پرس احمدي يرنس تعاصب کے کئ سال بدو ورم ولاس پرسی کے نام سے ایک سرکاری برلس سکایا گیا جس ف شروع متروع لی الدوزبال کی تروی می مددی تمی بیکن اس زملندی كون افهار شابح تهب بوسكاتها مكن ادحراردوكى مقبوليد مي روز بروز اماذ بونا جارہا تھا۔ مہا رام رنبیر سنگھ کے زمانے بی ایک اددوا خبار لکالنے کا کوشش بوناتمی بیسلدمها داجریتاب ساکه کے زمان تک جاری دبالین بروشش ب سود تابت ہوئی اس لے لعف عقری نظاد ہندووں اور سلمالوں نے ریاست سے باہر برندوستان کے متلف شہول سے باہرا خبارات مباری کے ان اخبادل میں علاوہ دوسری چیزوں کے خصوصی طور برریاست میں کشمیر کے سیاسی سمامی اورمعا ترتی مرایل کے لیے چیز کالم وقف تھے۔ان بی سے چیدا خباروں کے

> • مراسلكشمر (لايور) MACH افبادعسام JIANI (1/25) • فيرفواه كشمير ( لايور) ILAAY (لايور) SIAGE • کشمیردرین (الرآباد) ILAGA (لايور) 11AAA • کثیری برکانس (لايور) 11191 و يجرُ ولاد (لايور) 119.1

(الميور) 11901 محتمر كاميكرين (U, XL) 119.1 كثمري فخزان (18/1) 119.0 المرمسيكران (15,0) 119.4 (4/8) 11916 (4/81) 11914 (4,81) 11914

ریاست سے ایک اردوافرارلک لئے کا وسٹس بہت پہلے سے بڑورع بونى محيى - رياست كابيلاا فبار بديا باس وود مبالا مرتبر سنكون اين دور مكوست مي مارى كيا تفا- يراردوا وربذى دونون مروث مي الله يوتا تقا-کہا جاتا ہے کہ ای زملنے کے آس پاس سنتی برسکھ دائے نام کے ایک شخص نے تحفر مختم يرميس كے نام سے اينا الكيب برلس لكوا يا تھا ا در اسى نام كا الكيب اخبار مجامارك كباقتاآس لحاظ سے يرمور كفتركا بيلاا خبارتها مكين زباده دن مين ن مكا مهارام رنبرسنگونے اخبارات كے سلسلم ن زيادہ متى سے كام ليا - أس ك زمان من كى دۇل نافرات مارى كرنى كى كوشىش كى - ال بى سے سب سے متعن کوشش سالگرام سالک کی تھی جبنوں نے ۱۸۸۰ میں مہادا جب كمصنورى الك اخار لكك في شديدخواش كاظهاركيا تفا يكن يروزوات منزد ہوئی فینا کی سالگرام سالک کنٹیرسے ہجرت کرکے لاہورس بناہ لینے پر بجور موك اوربال سے ابنول نے فرخاہ کشیركے نام سے اینامفت دوزہ جارى كمباا وراس افبارك ذرايه اظهار فبال كرنے رسيع رسالک كے بليہ

مبائی پیارت برگوبال فسته اپنے عبد کے بہت ایجے ادبیب تنام اور محافی نفے دہ شیل اور حالی کے معاصر تھے اور فیام لا ہور کے دوران ارادی رلیفا دم فیرفواہ کشیر کو لیس کی لیکار ادراس طرح کے کئی برجراب کے ساتھ دالبت دہ کرا ہوں نے معاصف کا اعلی بربر حاصل کیا تھا۔ مہارا جہ برتا ہد ملکہ کے دور مکومت میں بی کھی ہرسے افرار لیا لینے کی کئی کوششیں ہو کئیں۔ اس سلسلہ بی سب میں کھی ہرسے افرار لیا لینے کی کئی کوششیں ہو کئیں۔ اس سلسلہ بی سب اور صحافی مورالدین فوق نے کی میں 190 میں انہوں نے اس سلسلہ بی مہارا جہ کے سامنے موال شدے بیش کی لیکن میں انہوں نے اس سلسلہ بی مہارا جہ کے سامنے موندا شدے بیش کی لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

مرالدين فوق كى بري فوابش عى كشيرسي ابك أزا ما دا فرار مارى بو. اس الدين انبول نے اس وفت کے دوگرہ طران مهادام برتاب سکھ كواكب ومندانت بيش كى - النبول في علاوه دومرى با تول في الن من لكها تفاكداس افباركوسياى اورملى معاملات سيموني تغلق نبيب بوكااور ال کے بارے میں تھی تھے منس لکھا مائے کا لیکن مبالم چرنے اپنے ، ارتوان ١٩٠٤ كم الله ك ذرائع فوق كى يه در فوامت لاكرت بوف الكام مالد كي تع كرموجوده وفنت مي اس اخبار كونشيرس شايع كون كى امادن منبي دی جاسکی ۔ دبالاجے یا کی کور ف کومی بداست دی متی کروہ ایندہ سے حجابه خاندلگانے اور اغبار مباری کرنے سے متعلق ایک قانون کامسودہ نیار کرے صن برالبی تما ) یابندیاں درے کی جامی*ن جن براخبار جاری کرنے والول کوار نید* ربنا فروری نفا مبور مو کر فوق مرحوم نے ای کوششیں لا ہورتک ی محدور میں اورویس سیمنندوا فبارات ماری محتے برسول بعد مب امبازت ملی تو ۱۹۲۳ء میں "کشمیر مدیدی کے نا) سے اینا اخبار مہدی کیا۔ یہ اخبار مرف دوسال تک

جارى ره سكاريه فوق كالفرى افبار تفاء

کشیرس سمانت کو فروخ دینے کے سلسلمی پنجاب کے مشہورا ہا تا اور محانی منتی ہرسکے درائے کا ذکر ہوجیا ہے۔ مدنظر رہے کہ انہوں نے کئیر فی پرلیں لگوانے میں کا یک کوشٹوں بی صفہ لیاا در تحفہ کشیر پرلیں لگوانے میں کا یک ہوئے۔ ہرسکے درائے نے ۱۲ ۱۸ ری اس نا) کا ایک اخبار ان کا لیے افسار ان کا کی مسامی می ماس کی مسامی می اس کما فاسے برصور کمٹیر کا بہلا اخبار تھا یکن برکوشش بارا در ثنا بت فرہوگی ۔ کا ای دو مرسے شہول سے کشیر کے تعلق سے فاص فور پر اردو کے اخبالات مثابی کی دو مرسے شہول سے کشیر کے تعلق سے فاص فور پر ادو کے اخبالات مثابی کی کرنے کے لیس بیشدہ یہ می مذربہ تھا کہ البیے بہت افراد سے اخبار انکا لیے کہتے اور ان کی اجازت مانی تھی ۔ البی اجازت رئیا کردو مرسے شہول میں بناہ فی تی ۔ البی اجازت رئیا کردو مرسے شہول میں بناہ فی تی ۔ البی اجازت رئیا کردو مرسے شہول میں بناہ فی تی ۔ البی اجازت رئیا کہ اور الن کی اختالات ریا منت سے باہر کی اخبالات کشیر بیس مرسب ہونے نے اور الن کی اختالات ریا منت سے باہر کی اخبالات کشیر بیس مرسب ہونے نے اور الن کی اختالات ریا منت سے باہر کی اخبالات کشیر بیس مرسب ہونے نے اور الن کی اختالات ریا منت سے باہر کی اخبالات کی بیس نے انہوں کی ایک کرو میں بیاہ کی کئی سے کا ایک کو میں بیان کی اختالات ریا میت سے باہر کی اخبالات کشیر بیس مرسب ہونے نے اور الن کی اختالات ریا میت سے باہر

موتى تى يادت بركويال كول فستداوران كي بعان يندت سالكرام سالكية بنجاب سے کھیراتے ہی مبالا مرمنب رسنگھسے در فواسٹ کی تھی کہ انہیں الك يرنس قائم كرف كي اجازت دى جائے ادرا بك افرار لكا لنے كى مجااجات مع دين الى كا در فواست كو من حسب سالف مسترد كباكرا-اس كانيتم ير موا کرا منول نے لا مورس مختلف اخبارات جاری کئے ۔ ان می فرخواد کشی راوی بانظير ميلك نيوز وعيره فالل ذكريس باخركاريه تمام كوث فيس ١٩٢٧ ومي ذك لائني ريسترارياست كمشيور محافى لالدملك راع مرات كرسر باندها مامكتا معنى كالوششول سے افرار " رغبیر "نے منم یا یا " رغبیر" سفندروزه كى مشبت سے ١٩٢١ كومنظر عام برا باس سے قبل ملك راج مواف في ١٩٢١ رسے مقدد با بنے بیٹروں کی طرح مبارام برتا بساکھ کے صنورس کی دروات بیش کیں میں اران کی درخاست مسترد موئی تعیں ملک راج مرات نائ كات معدد معدد عدد عدد والمعدد من وه وارى لادار درن کی ہے کہ د بنیر " کوماری کرنے کے لیے ان کو کون سے بعث فیان سطے کرنا بھیے ہیں۔ آخر مبالاح کی کونسل نے ان کی درخاست قبول کی اور مبالیم کور تنت کے دھارے کے سامنے جیکن بڑا ادر نبیر کو تجرب کے طور برماری كينكا وكام مادر بوك اورملك دانع مراف سع كما كباكر مركا مان کے افبار کوجاری کرنے کی اجازت مرف اسلے دے ری ہے کرای بات کا اندازہ لکا یا جائے کر ریاست کالکی باشندہ ای عوای ذمہ داریاں کیے اوری كرتا ہے منا يذاس مكم كے مطابق ملك راج فراف نے ١٩٢ جوك ٢ ١٩١ وك م هنت روزه ارغبر الكا يها شماره شايخ كبا - بد اخبار ٢٩ ١٩ رعي روزان موا ادرمارسی ١٥٥٠ كواس كا افاعت ركى " رغير كرول كوباركى

ومبتیرشه ظامر کیا گجاہے۔ صبیب کمیفوی ای کتاب کمتیری اردو یم الکھتے ہیں۔
"ہمنت روزہ رنبیر کیا بانسی حکومت نواز تھی
البید حکومت پر کھی کمی بڑی نری سے تنقید
کردیا کرتا تھا۔

اسمي كوني شك منهى كر ر ر فير في القلافي رول الامنهي كبيا واليك اس باس كومى مونظر كف المولاد كر مبركوات الات كا المانت مشروط المورم دى كى مى دا فبارك مالك كووافع طور بركابينه كايد فيصل بيني يا كيا تماكريدا فبار مرف صفى اقتعادى كاردبارى تعلى اورافيع مسالى براظهار فيال كري كارمن سے ریاب کی منع اورنعلی ترقی می مدو ملے گی ۔ السے سامی معاملات پر کھی لکھنے سے ا فترا ذكرے كافن سے رياست عبول وشيراور برطالوكا فومت اور دومرى رياستول كدرميان تعلقات فولب بوجائي ملك ماع مراث في كاميانيا كى بفت ۋال ط كركے مال كرلى تى ادر ده نواب بوم كو يال كول فت سالكرام سالك مدالدين فوق اور دومر الوكول في تما يواموكيا فالباً اسی دجرسے" رنبر" فتروع میں وہ رول ادا تہیں کریا یاصی کی اس سے تو تع می اور جوابك أزادا در فود فتا راف ركوكرنا ياسي - رمير كا مراك العد برصون بعد مك رياست سے كوئى اخبار نہيں نكل سركا . الكب صرف اخبار مفت روزه "باسباك" تعارجوجول سعى معراع الدين احمد كى ادارت من شاك مواادرجوم المانول كم تقوق كى ترجمانى كرتار بالكين يراخبار مى زياده دنول مك مل دسكا- ربنيركا جراك بديمي رس كا زادى سن تعى اورز ليك فارم کی آزادی تعی بندااس کے لئے وگوں کو کافی صد مدمرنا بڑی۔ مادام رياب نكدك بدعنان مكومت مبادام برك منكدك بالق

جی آگی۔ مہاراجہ نے کو دیت سفیا لئے ہی نزدع شردع بی ہوگوں کے دل جیت لین سروع کر دسے۔ سکین یہ من الب سراب تھا۔ مہاراجہ بہت جلد البی مشہوں کے کہتے ہوئوں سے لاتعلق ہوگیا ا دراسکی مقبولیت فتم ہوگئ ملک بی نا فواندگی ہے دوزگاری اوراسخصال کی بدست مقبولیت فتم ہوگئ ۔ اس کا ضربر دو عمل لوگوں کے دول میں ایک جوالا مکمی کی طرح د عکنے لگا۔ ہم الم کی عافیت ، نا اندلیش سے اس نما نے ریاتی فدیرفائی اور مہاراجہ کی عافیت ، نا اندلیش سے اس نما نے ریاتی فدیرفائی ہوا اور مہاراجہ کے مباسی میٹر مرابین بنیری نے وہ وا دیں ابنا کم گھٹ ہوا موس ہوا اور دہ اجینے عہدے سے مستعنی ہوئے اور باتوں کے علادہ مطر بیر جی نے ہوا اور دہ اجینے عہدے سے مستعنی ہوئے اور باتوں کے علادہ مطر بیر جی نے ہوا کی حین بیرای نما کو واضح کیا۔ وہ بہاں بر برلیس کی مدم موجود گی تھی ۔ جین بیرای نے اپنے استفامی کھا ،

"مرکارا در عوام می کوئی رالطرم نبی ہے اور نہ انہ بی اپنے شکا یائے پیشی کرنے کے لئے کوئی منامب موقع ملتا ہے۔ انتظامیہ کی میٹر نوں کو مرسے سے بدلنے کی مزورت میٹر نوں کو مرسے سے بدلنے کی مزورت ہے۔ ریاست میں کوئی رائے عامر نہیں زولجہ سے مرکار کے باس استفادہ کرنے کاکوئی زولجہ نہیں ہے۔"

ای طرح ۱۹۳۱ د بی مذاله فی مشن کی رور ط بی درخ کیا گیا کریا سی ملمانون کی ایم بین کی ایک ایک ایک ملمانون کی ایک بین می افزار شارخ این به و تا اس دبا و می می می در با میا بید ط بین ترمیم میونی ادر ۱۹۲۳ دست با منابط طور برا فبارا

"رنبیر" کے بعد برس بابرس تک ریاست سے کوئی افرار ماسوائے ایک اردھ کے جاری نہ ہوسکا۔ اس جس بی کوئوں کو اپنا دم گھٹتا ہوا مسوس ہوا۔ اس کا دامع جوت مہارا جہ ہری سنگھ کے سیاسی مشیر سرالبین بینے جی کا استفیائے جس کا ذکرا ویر کی سطور میں آج کا ہے۔ جنا کیے کچھ عرصہ کے لبدعوا می دبا و سے پرلسب ایک بیٹے بین تبدیلی آئی توسب سے بیبالا خبار سرسینگر سے بیٹور سے پرلسب ایک بین تبدیلی خوالا اور بیٹور سے ایک بیٹور سے بیٹو

میں تابع ہوتا تھا۔" ورائے اوراب" ہمدرد"کے دریعے بزارصاص نے مفوی طورات كيسا تفدمولاناسعيدى مسامى نے اردوسحافنت كااكب نيامعيار قائم كيا-اسمعيار كوطبذ تركرف كے لئے اس دور كے مقبول ومردف اور باصلامیت فنكارول مضاع ول اوراد يول كا أواون عاصل كياكيا -" بمدرد" كارني البلش اس زمان کا فائل قدر محانی کارنامہے فطع نظر اس کے کرسیاس اور سمای سطے برریاستی عوام کی کسمیری اور تفقی نظا کے استعمال کی رود ادان اخبارول میں شالع بوكرملك كروه لكم الوكون لك بنبي ان عدد فابد ادر موك. اولاً بركم ميرس اردوكي تروي واشعات بس امنا فرسوا - اور دويم يدكر سال في اوگوں کوائی تمکیقی صلاحیوں کے اظہار کا موقع ملا۔ اور تعفن البیے فلم کار مودار بوار من كالله كالوانا بكول في ليدس مندوياك من دهاك جادكاكبروه زمان تفاحب مہالاج بری سنگ کی شفی طومت کے فلاٹ تشمیر می توکب مربیت کا آفاز ہوا تھا۔ یہ بات قابل ذکرہے کہ" دائستا" ادراس کے لید "بمدرد" نے کافی وصن مک اس تر کب کی اپنے کا لوں کے ذرایعے بعر لور

کشیری بنالوں کی تنظیم" بودک سجا کے ذیرا ہما کا مار تارکے نام سے
الکب روزنامہ مجاری ہوا اسکے مدیرا بنے عہدے مشہور قلم کاربنات کشید بندمو
تنعے مبہوں نے ابید زور دار قلم سے محاونت کے اس معیار کی توسیع کی میں
کی نزوعات ریاست میں اللہ ملک رائ مران اور بنارت بریم ناتعزاز
نے کی تمی کے نئی بندھو کھے عرصہ کے لعداس اخبار سے علیا ہی و ہوئے اور انہوں
نے "کیسری" اور" دلیش کے نام سے ہفتہ وار اخبارات الکا کے اور کشیر میں الدو
معانت کو اکیٹ کی سمت دی ۔ کشب بندھوکی علیار کی کے لعد مار تنگ کی

ادارت بنارت كاخرال ول بن اے ادر مير منات يري نا تفكن في سمال -مريم نا فذكنه كا زمانه مار تنظر كاسترى دور تناه اس دوراك من مار تنظر في صحافت ك بلنديون كوچوليا اور مد مرف است فرق كا نرجانى كى بلكدياتى اور توى سطير می ایامنعب میت ایمی طرح نبهایا مارتنگ نے اس مدی کے شیرے اور چوتھے دہے کے دوران فعنم اور شا ندار فاص عبر جاری کئے۔ جنہوں نے شالی بدوستاك كى اردود نيامي دخوم ميادى يداخيار بروك تك تا دين سازرول اداكرنے كے بداب الكريزى مي جيب رہاہے، " دلش كوبدر ميار عطاكرنے مِن شهوراديب كنكادهريط دمياني في ماعي كو فراموش منبي كيام اسكا. دیماتی، کشیب بدهو کے نتش قدم پر ملنے والے الکب با صلاحبت ادب الله کمان کا رہے۔ اس زمانے کے تمیر کا زبان كا فبارك مزودت موس كالى مينائي الكاش كان سياكي اخبارتها كياكيا السحادارت مرامي ابن بهوركرر بي تفيد مكين السط مرف دوشمار ى شايع بوسك اورافبارندم تورد بالسطره سي تثيري زبان كى محامنت كوفنم بيتي وهميكمبنيار

البیری مری کے بی خوج دہے تک وقت کہاں سے کہاں بہنے گیا۔
ملکی ادر بن الاقوائی سطی پر جو تبدیلیاں رونما ہورئ تعیب ان کا افرریاست
جوں وکشمیر کھی ہواتا ہوا محسوس ہورہا تھا۔ بنیا بخہ تغییر میں شخفی راج کے
ملان میں توکیف کا آغاز ہو جیا تھا وہ نئے مر صلے میں داخل ہوگئ سیای
ملات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بیہاں کی صحافت ہی متنافر ہوئی۔ یہ بھی ابنی مگلہ
میں ایم رول اواکیا "ہمدرد" اور "مار ترفر"کے ساتھ ساتھ شاتھ نشیل کانفرنس کا اخبار

"فدرست" وجود می آگیا- جو بیمال کی سب سے بڑی بیاسی جاهد فی نیشل کا لفرنی کا مرکاری ترجان تھا- برا ترجاری ہے۔ اگر جربی اب انجابی ای کامرکاری ترجان تھا- برا تنبار میں در الدین مجابد کی ادار سندی منظر عام بر آیا البد میں منظر عام بر آیا البد میں فلام رسول عادف مولانا نمر سعید مسودی علام احمد شفی مکیم غلام می الدین کے باتھوں سے گزر کر اب ندلعل والی کی ادار سندی برا برش یا مور ہے۔ اس اخبار کی ایک برا برش یا میں ترکی اس نے برا میں اس اخبار کی ایک برا برا ایک برا برا کی دوران ایک برا برا کے باتھوں سے کر دوران ایک بریہت می منایاں دول اداکیا۔

ا خبار "رنبیر "کے بعد بمول نے اخبار " چاند" کا ذکر کرنا ناگزیہے۔ اسکے مالک اور ایڈیوشنے در می ناگزیہے۔ اسکے مالک اور ایڈیوشنے در معان ناگئریہ میں ان ان اللہ میں ان اور ایک اخبار خیار ان اخبار نے اس اخبار نے اس اخبار نے اس اخبار نے ہی الدوم ما دنت کا بلندم عیا تھا کی کرنے ہیں بڑی مسامی کی ۔

المار المراد المرد المرد الموسال المرد المرد

سجما اخبارات عوام کے بذیات کی ترجمانی کرتے اور شمفی مکومت کے طلم والند کے خلاف بنیادت کرنے ہوئے انظر سے بیں مصول آزادی کے لبدیر اخبارات این مند بے مطابق اپنے ملک کی تعمیر نویں سرگرم عمل سب اورائ پی سے مشیر اخبارات اپنی صنت منذیا ہیں وں کے مطابق سرگار کی تعمیر کا شفت بر کرتے رہے ہیں اور سرکار کے لاکھ علی اور سباسی بارٹیوں کے منفس اور مقاصد کو مورفی نظر سے دیجنے کی کوشش میں سرگرداں ہیں۔ یہ میں ہے کہ یہ اخبارات اپنی بالیہ یوں کے دیا خبارات اپنی کی ماتی ہیں اور لبعن اوقات یہ بالبیاں ببعن صلقوں میں لیند نہیں کی ماتی ہیں۔

برسول کے اس تجربے نے ہاری ریاست کو جو قابل قدر محافی دیکے۔ال بب بعن کے اسما کے گرای یہ ہیں۔ مکذم رام گرفو ، گوی ناتھ گرفو ، بر گویال ضة سالگرام سالك مرالدين فوق كثب بندهو ملك راغ مران بريم ناته بزاز معران الدين احمدُ غلام احمد كمشفى مولاناسعيد عمر الوب صابر بريم نا تعدكمنه قيس شيرواني ديا كرشن كردش ورسنكه داس نركس التدركه أساغ وما كالله زتشى اندلعل وأبل المنكاد مرسط وميماني اثناه الدّبط، صدر الدين مجاردُ صوفي غلام فرانشيم المدهميم موتى لاك معرى مومن ياور رشيد تارثير وجيسورى ، عبدالعسنديزروشي، غلام رسول علمف كاشتهال كول بي اس خاص طور برقاب در الى وجنول في رياست مي صحافت كواكي نيامعيار عطاكيا-يدبات قالى ذكرب كررياست مي اخبادات كے ساتھ ساتھ كجيدرساي مجى شابع بوت رجين اس اسدى برىم ادر فروس جوجول سے شابع بوت تمے مام طور برقاب ذكرين به دونوب ادبي رسايل تنے يوبري كالار نرسنگدداس زنس کے ہاتھ میں تھی اور" فردوس تیس شیروانی اور کھتمیری احل فاکر

ام ۱۹ او کے بداردورسایل کی نعداد میں خاصہ امنا فہ ہوا۔ ۱۹ می اور ۱۹ می اور ۱۹ می اور ۱۹ می اور می اطلاعات نے دیوان بریزرنا تھ ظفر پیائی کی ادارت میں "تعمیر" نکالا اور اس کا ایک الکیک شا ندارشمارہ شاہئے ہوائیک بعض ناگزیر مالات کے پیش نظر اس کے لبید اس کی افاعت رک گئی موں سے دیدرائی نے "سویرا" موسم یا ور نے کم اور نزرگوبال باوانے" فوری تیم "شروع کیا۔ ملکہ دیربات سرحار کا رسالہ مرمیاتی دیا 'باقا عدگ سے شائع ہوتا تھا۔ محکہ دیربات سرحار کا رسالہ کے زمانے میں اسے مغال یرمیر بنایا تھا۔

السر المسلط المحالي الفرائس في الدوا وركم بري من الونك بوش اورائم من المن المد المبد المرسال المحرية كافى ومس تقاب المستفين في الإر الرئ المرئ المرامعيارى برج تعا الدرق لي ندادب كاترا المعارى برج تعا الدرق لي ندادب كاترا المعارى برج تعا الدرق لي ندادب كاترا المعاري المن المرشك المراب المرشك المراب المرشك المراب المن المراب المرا

ولا الله الرب الرب الري المرية المراميدي المرية المراميدي الله يرم محتمر كالعداردودولوك في المناف المنافي المنافي المنافية مرودوسال كے اوجود الرز " نے سال كادى رسائل سائ سفرد مك على تى مرسيار سے مي دور سے رسايل مثلاً وكيل ما دلي جوا كينوال وقعً فِوَقَا عَالِي بُونَ إِلَى الْمُولِ الْمُولِ عُلِي الْمُنْفِينَ لَا يُولِ الْمُنْفِينَ لَا يُولِ "ادبات "ادر كي ومسك بعد" دهنك "اور" العطش كنام مع ثنام سامے وقفوں کے بعد جوں سے شاکع ہوتے رہے شعب اردو مشر لو فورگ فعاردوادبي رسابي مي الم المناف كيا ورمثلف وقول يربيا شور ادبات الدبانيان نام كرراب فالع كاربانيان آج عك إقالدك كما الق برال ثای بوا ہے۔ اس کے فاص منبرشائے ہو چکے ہیں معیار کے اعتبار سے اس کا شمار ملک کے بڑے اوبی رمالوں میں ہوتاہے۔ عرصہ دراز سے ماست كے كالحوں سے رمالي كى اشاعت اكيے متقل ادبى مركرى كى ميت رکھتا ہے۔ یہ رسابی اودو بندی کمتیری فردگری انظرین معول کے ساتھ برسول سے ف لے ہوتے آرہے ہیں۔ ان ب سے برتاب الدرغ ، توی تعین میوش وغیرہ خاص طور برقالی ذکر بی - باغ دادرخان کے با رکسکنٹری اسکو فے پنادس الد کافتہ اگر کا ولڈ ہائز منرٹ ایے کیا بشمیم مرحوم ماہامہ تعمیر کے دور دویم میں اسے ایڈ بر تھے اور امہوں نے اپنے مدیرمعاون محد لوسف لینگ كى بعادنت كرا تدوما بنام تمير كوايك نى جبت عطا كافى اوراس ملك مكاردودان طيفي مي روستناس كباتحا - ييمس السوى اليثن كاما بنامه استاد" استادوں كم ساي كرك بس كك فاكع برتاريا -ادماب تعمرتسرى بارشابع مون لكاسها وراسيف متنوع مومنوعات ساردوادب

کافدمت کردہا ہے۔ ادبی رسایل کا افتاعت میں کپجرل اکا دی کی مسائی نافابی فراموش ہیں۔ اس ادارے نے اشاعتی پر دگرام میں بڑا قابل فدر کام کیا ہے۔ اس کے اہتام ہے کی رسالے شابع ہور ہے ہیں۔ اردومی گرشت کی برسول سے ہمال ادب "اور" فیرازہ شیازہ شیازہ شیازہ شیازہ شیارہ ہونے ہی ۔ اسکے علاوہ ہندی کشیری کو جری انگریزی میں میں میں ایک ہونے لگا ہے۔ ان درسایل کی اشاعت نے ادبی صحافت میں ایک افران میں ایک سے راست جوں میں ایک سے دار ہی اسکے عادی کی درسا طلب سے ریاست جوں میں ایک اور ایک اور ایک میا میں ایک اور ایک اور ایک کی درسا میں ایک اور ایک اور ایک کی میا ہے۔ ان کی درسا طلب سے ریاست جوں میں ایک اور ایک اور ایک کی میا ہے۔ ان کی درسا طلب سے دیاست جوں میں ایک کی جادبی ملاقوں ہی لیٹ کی میں ایک اور ایک میں ایک کیا جاد ہا ہے۔ اور ایک میں ایک کیا جاد ہا ہے۔ ان اور ایک کی اور ایک اور ایک میں ایک کیا جاد ہا ہے۔

کشیر اینورسی کے شعبہ الدو کا ادبیات عید فارسی کا دالش شعبہ بدی
کاوت تا اور شعبہ کشیری کا امہاری اس میدان میں الب امانے کی حیثیت رکھے
ہیں۔ گرشہ بسول میں کشیری زبان کے چندا فبارات اور رسالی می سلسے آئے
ہیں۔ الن ہیں کشیر کا برگنا کر لیشن کا ہفتہ دوزہ کا خراضا رو و می بچن نیب
گرز' ادبیب' کا مشراد ب' واد و عیزہ کا ذکر کر فا مزودی ہے۔ انگریزی دما بی
ہیں مکمہ اطلاعات کا ما ہنامہ کشیر کے ادب 'تاریخ اور ثقافت کے گوناگوں
ہیہ و دُن کو بینجانے کے سلسلہ میں قابل فدر مسائی کر فار ہاہے۔ اس طرع سے
ہیاد و دُن کو بینجانے کے سلسلہ میں قابل فدر مسائی کر فار ہاہے۔ اس طرع سے
ہیاد و در کو بینجانے کے سلسلہ میں قابل فدر مسائی کر فار ہاہے۔ اس طرع سے
ہیاد و در کو بینجانے کے سلسلہ میں قابل فدر مسائی کر فار ہا ہے داس طرع سے
میاد اور اس کی کو سے موجوزی اور و تکی دینے میں ہمال کے ادب اور
میاد میں اس بن کا در اور می کا دی سے در گرم علی ہمارے افہارات ملک

کے دور سے افبادات اور درسایل کے ماتھ مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا مدیب کتاب طباعت اور افتاعت کا جدید سازو سامان اور سہولیات کا فقدان سے جرملک کے دو سرے افبادات اور درسایل کو مسیر ہے لکین یہ مجا ایک وافتہ دسے وافعہ ہے کہ معن ساٹھ سال کے اس قبیل عوم میں موافا ور معیار کے اعتباد سے معاف ہے۔ معاف ہے۔ معاف ہے۔

كتابنامه كثمين اردو عبدالقادرسرورى صب كيفوى كشمة من الدو مول وكتميرس اردومحانت صوفى مى الدين برن يري مبوه مدرنگ کنیریمنر (فردری ۱۹۷۲) آع کل ولي FIFTY YEARS AS MULK RAJ SARAF A JOURNALIST A HISTORY OF P.N.K.BAMZAI KASHMIR

ببنيستنبب

## جمول وشميس أرد وتنقير

دوگوری مہدی تاریخ بی مہارا جہ رنبیر سنگو (۱۵۸۰ مدار) کا جمد کومت کی اعتبار سے اہم ہے۔ اس بات کے باوست کے مہارا جہ خودقد یم علوم کا شیار تھا۔

سکین وہ جاہتا تھا کہ اس کا رعایا سنے علوم و فنون سے آما سنۃ ہو۔ اس عرف کے کئی مہارا جہ نے چید اگرچہ میہاں کی درباری زبان فاری تھی کین مہارا جہ نے چید اگرچہ میہاں کی درباری زبان فاری تھی کین اب اس کا بول بالا تم ہونے سکا تھا۔ مہارا جہ نے علاوہ اور کا موں کے امکی وافعتر مجمعہ کی قاب اس کا قیام علی میں لایا تھا۔ مہارا جہ نے علاوہ اور کا موں کے امکی وافعتر مجمعہ کے علاوہ اردو میں منتقل کرنا تھا۔ اس زمانے میں بدیا باس نام کا ایک مرکاری پرلیس کے علاوہ اردو دو اول حروث میں شاہرا ہوا۔

جو مرکاری گڑ ہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور مہدی اور اردو دو اول حروث میں شاہرا ہوا۔

ہو مرکاری گڑ ہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور مہدی اور اردو دو اول حروث میں شاہرا ہوا۔

ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں بعض اہم کشمیر اور سے لاہور اد بی السآباد اور مہدوستان

كى تېرول سے اردوا حبارات جارى كئے جن بى مخلف ساى سماى اور معاشرتی سایل برمفاین سایل ہونے ملکے-المیوب مدی کے اطالخ اور میبوب مدى كة غازم كفتم كاريول ادر شاعرول في اردو كورسط سے اظمار خال كن الروع كيا- مارام زبير الممك انتقال كے ليد مهارام برنا مساكم نے اردوزبان کی مفبولیت کے بیش نظر ۱۸۸۹ دمی اسے سرکاری زبان کا درجہ دیا لیکن اس کے باوصف اردو زبان می کسی غیر سر کاری اخبار کوٹ کے کرنے کی اجازت منیں دی ۔اس کانتیم بی نیکا کر باست کے رہنے والے اوسی اور شاع کھل کراظهار خیال نه کرسکے اور انہیں بیرون ریاست سخٹ بلے ہونے والے اخبارات اوررسای کامورون منت بونا برا-مدتون ابدجون سے ۱۹۲۲ وجی للرملك داج مراف نے ریاست كاببلا فبار" ربنیر" اور نیات بريم ناته بزاز نے ۱۹۲۲ء میں ونسننا اور ۱۹۲۵ء میں مدروسری نگرسے جاری کیا۔ ان اخبارول كا اجرار فعال نابيت بوا- اورمقامي قلم كاروب كوجهنوك في اردوز بان مي عبور ماسل كبانها شروادب من قرم جمانا مروع كباد ظامر سے كريد يورا دور ہمارے لکھنے دانوں کے لئے تشکیلی اور عبوری دور تھا۔اس سے برتوقع کرنا كربارك مكھنے والوں فيادب كى جلدامناف يرقلم المحايا بوكا واورفامى طور رادن تنقيد ميے كم من شعري اينا جوبر آزمايا بوگا- بالك بعا ہے-رباست بول وكتمرس اردو تنقيدك ابتدائ نقوش محدالدين فوق مروم كى بفن تريرون بى ويجهے ماسكتے ہيں۔ فوق كا تنقيد كے ساتھ براہ راست كونى تعلق نہیں اور نہ ی بیران کا میدان نفا امہوں نے نار بخ 'رشاع ی' فکش' تحقیق كئ ميدانوب مي حياغ روشن كئے۔ يہيم ہے كرنوق كى تحقيق و تلاش كاا مسل دائرہ عاريخ ب بيكن انبول نے كى السے مذكر سے تعبى البیف بيكي كانعاق براه وارث

اردوادب کے ماتھ ہے۔ بادرفتہ کان تذکر و علمائے لاہور تذکر و شعرائے لاہور تذکر و شعرائے لاہور تذکر و شعرائے لاہور تذکر و افرار لاہماں اوراس قبیل کی متعدد تعنیفات ہیں جواکر جہ تحقیقی لوعیت کی ہیں لیکن ان ہیں اقتصائے زمانہ کے مطالبی تنقیدی فیالات کی فاص اصول کے مطالبی نہیں البتہ اسی طرع کے ہیں جس طرح کا اظہاراس زمانہ کے تذکروں میں ملتا ہے۔ اظہاراس زمانہ کے تذکروں میں ملتا ہے۔

مواقعات کی محت کے ہم ذمہ دار ہیں مگر محاس ادبی کے مدعی منہیں۔ یہ ہمی دعوے المنہیں کہ یہ کتاب مجامع اور دراما کے جملہ کوالعن بر مجتوی ہے جس کتاب کی سمیں کے لئے سرسیدی تحقیق ازاد کا قلم سرشار کی نظر طرازی اور انسان کاوپی یا یک کشاده دامانی در کارمود بال میمدا قلم کیونکرمقدم میل سکتا ہے۔ اس الے ہم ان امحاب کامر مایہ کال امحاب سے عذر خواج میں جو کسی کتاب کامر مایہ کال فقال الفاظ کی نشست تراکیب کی جشی اور محاور سے میں کران کی فیافت طبع کا بہت کے میں کار ان کی فیافت طبع کا بہت کے میں اس میاں میاں جیا ہے۔

(ناك ماكراز محريم افرالي ص)

نائک ساگرایک طرح سے عالمی طراعے کی مخفر تاریخ ہے اور اس کا بنیادی کی خفر تاریخ ہے اور اس کا بنیادی کی خطرات تھ ہے اس تو ہم میں اس میں منعیدی مسفد ہے ہے اس تھ مور میں سے میں مناز اس کا میں کا میں کا گئی ہے۔ اس تھ مور میں ہے کہ میش نظراس کتا ہے کے فامسل مفدول کا معلم میں و تا ترکیکی نے لکھا ہے :۔
ملامہ برج موبن و تا ترکیکی نے لکھا ہے :۔

"یروه کتاب ہے جوار دواد میوں اور ڈراما نولیسوں
ادر یظیج مین تھیٹر کے ہرتم کے متعلقین کے لئے
دوز نامچہ ہدایات کا کا کا دیکی پوری کے دارامہ کی
عبد ہو عبد ترقی اس کا عروج ارتقاء اور تنزل من تنشل
میں ایجڑی سیٹیج کا لباس اور سیٹری دغیرہ الیے
مطالب ہیں۔ جن کا ذکر جا بجا اس کتاب میں آیاہے
ادر میں بریود فار تعیر کے ساتھ نا قدانہ نظر دالی گئی ہے۔

(ناٹک ساگرمی ۸-۹) ملامکینی نے ناٹک سے اگر کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ برحق ہے وفق عنت می بہی ہے کہ معنفین نے بڑی جگر کا دی کے ساتھا ینا مواد اکمٹا

كباب الكداس يرمنقري سبى اين تنفيدى خبالات كاظهار كباب اس طرح سے یہ ہمارے بہال علی تنفید کا اولین تنونہ کیا ماسکتاہے۔ ١٩٢٩ء من محرعم نورالی نے امانت کی اندر سیمام تنے کرکے شایع کی پر الطلش مى لا بورى سے سنارى بوا-اس الدلشن كا امتيا ذيہ ہے كەمرتبين نے داك کو دواعیٹوں اور کمی سیوں میں تقتیم کرکے ایک نی مورت میں بیش کیا ہے مرتبین نے اینے مفدمے اور واشی سے تناکب کا فادبیت میں افغافہ کیا ہے۔ یہ صعبہ ال كُنون تحقيق اور تنقيدى شوركا ممازير المدر بعاكم متعدوا للين شايع بوك مي مكن اس الميش كاايا مرتبر بصف نظرانداز نبي كميا جاسكتا تنقید کے شعبے میں عدالا صداراد کی گرال لدر تعنبف مشمری زبان اور تاری كاني المبت ہے۔ ازاد نے ۵۵ واد كے آس ياس شاع كشمر بجور سے متعلق " جبات مجور کے عنوان سے ابک مخترسا مقالہ مکمنا شروع کیا تھا۔ لیکن ال كفوق متر فياس كام كودمد وى اوراكي منيم موده به ١٩ سينبل تيار مواريمسوده ان كى حيات مين الع نموسكا الدا زارى كے بعد ١٩٥٥ میں ریاستی کلیمرل اکادی کے اہتمام سے میں جلدوں میں مختمیری زبا ن اور شامری كے عنوان سے رشار لع ہوا۔ بنیادی طور پر بیختینی كارنامه ہے اوراس كے برمغے برآناد کی مقعان دیدو دری مکن در تلاش دج بخوایت میلیا ہے۔ اس قاب قدر اور مجتر تذکرے مي الى ديد سے لے كربمورك مردك مشير شواد كا تعفيل سے ذكرملتا ہے۔ان می معروف اور میزمروف دولون قتم کے شراف مل بی لیکن اس کی اہمیت اس ك برام مانى ب كرازاد نے تقیق كے ساتق ماتق تغيد كاحتى اداكيا-"کشیری نبان اور شاری می کے لئے آناد نے تاریخ ادبیات کشیرانا) المركياتا كثيرى زبان ك شاعى كار ع ب يعن معرضين كايه كهناب.

كرآزاد كى تفيف الدوتقيد كے زمرے بي شامل بنى كى ماكئ -اس دائے سے اخلاف کیا جا مکتہے۔ اس میں کوئی شک منب کرمنیا دی طور میا زاد کی ہے تفنيف كثمرى زبان كاشاع كاسي منفلق ہے سكن اسے اردوادب إلى الك تابى قدر تنقيدى اور تقيقى تعنيف قرار ديام اكتاب - آزاد كمتمرك سط مقبق اورنا توري جنبول فے اردوي اس مومنوع برتكم اطابا ہے۔ جب مم دوسرى زباؤل كالبي تنعاميف كوحبني بهارك اديبوك اورنا قدول فيارد وجامعه ببنایا اینادب کے کھانے میں نمایاں مگردیتے ہیں ۔ نوایک ایس کتاب کو جوئم کادبیات سے ی سی میں اردوزبان کے توسط سے تحر مرکی جائے اور جو ترجه يا تاليف مد بوطك بالكل طع زاد مو توالسي تعنيف كواينا د في كارنامول مي شمار کرنے سے گریز کیوں ہے۔ میں اسے ای تنگ نظری کے سوائے کھے اور تہیں مجمتاراس تعنيف كى تنقيرى المهربت اس كين جاتى به كرازاد نے نار في اور سماج اس منظری مدوسے تائے افذ کیے ہیں اور مشمیری زبان کے ارکتا و برائیے فیالات کا ظہار کمیا ہے اور مختلف ادوار کے شوا کا ذکر کرتے ہوئے این اور ی تقیدی لعیرت کوبروئے کارلایا ہے اوران کے کلام کو برکھ کران کے ادبی مقام كاتعين كيا ب- أزاد كوعف الك تذكره نولس قرار دلكير بات ضم مبس بوتي -البياكرانا بمارى كور ذوفى بوگ - آزاد في بافا دره درسيات مرف يرايمرى كاتين جاعتون تك هامل كركائفي البدي فارى ادبيات منتى كالمتحاك كامباب كباتها اس قدر كم تعليم يا منه ، وية اورا نكريزى ادبيات سے باقاعده طوريركونى تعلیم مامل ذکرنے کے باوصف وہ ایک گری تنقیدی بھیرت کے مالک تھے ادرا کیے وین نظر ناقد کی حیثیت سے اجرنے ہیں کر چرت ہوتی ہے۔ال کابنا بيان ملا تظريو:

رکتیری زبان اور نتا کری از مبدالا مدالا مدالا مدالا مدالا مدالا مدالا مدالا می اور سے آزاد روابیت کا احرام کرتے ہیں اور ساتھ ہا اوب کے بدلتے ہوئے افریات کا فیر مقدم کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں۔ آزاد بدلتے ہوئے ہم عبد کی افریان مامنی کے ساتھ جواتے ہیں اور یہی ان کے سیاں علی تنقید کی اچھے منونے ہی ملتے ہیں ان کی تنقید کی اجیرت کو دیکھ کر کے سیاں علی تنقید کی اجھے منونے ہی ملتے ہیں ان کی تنقید کی اجیرت کو دیکھ کر مدس کے سیاں علی تنقید کی اجیائے ہے کہ وہ معولی تعلیم یا فتہ ہوا مگری سکول مدس کے سیار نظر ہرا نگریزی اوبیان کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے لیکن وہ کملیل فنسی من اور آزاد کی اوبیان کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے لیکن وہ کملیل فنسی میں اور آزندگی سے واتف ہیں اور آزاد کی اوبیا کی سے ایسے مباسی کو سطیتے ہیں۔ این کتاب کے آزاد کی منبی کی اوبیان کیا ہے۔ آزاد کی منبی کا جہرا مصفی کی اوبیان کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی منبی کی منبی کی کتاب کی اوبیان کیا ہوں کے افری کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی خوالی کیا ہے۔ آزاد کی منبی کی کتاب کی کتاب

ندلال طالب بمارے مودف اور نامور شاعر نعے۔ شاعر کی ہیں سے
اپنے ذمانے میں انہیں کا فی شہرت مامل ہوئی کیکن اس کے باد مسف نفتروانتفاد
سے بھی انہیں دلیبی نمی ۔ ، ہم 19 رسے نبل ال کے اپنے شوی مجوعوں پرخود کھے
ہوئے دیا ہے 'بہار کامٹن کشمر پر ان کا معر لور اور مسبوط متعرہ اور مسب سے بطعکر

کلام غالب بران کا مبقرہ ال کی تنقیبی صلاحب بید دال ہے۔ وہ شاعری کے بارے بربا بیا محقومی نظر بر رکھتے تھے۔ لکھتے ہیں بوخ الحالے کے لئے شعرو محن المحالے نے لئے شعرو محن کا منط المحالے کے لئے شعرو محن کا منط ان جوج ہونالازی ہے۔ بااس قید کے شاعری ہے تال اور سرکے گانے سے ذیا دہ داکش مہیں ہوئی یہ کی اس امر کا لمحاظ رکھنا حزوری ہے کہ معنی روزم ہ اور محاورہ صفائی اور زبان کے معنوعی تکلفا روزم ہ اور محاورہ صفائی اور زبان کے معنوعی تکلفا کونام شاعری مہیں ہے بیشریں یا کیزگی لطافت کے علادہ تاشیر بھی ہونی جے بیشریں یا کیزگی لطافت

نندلال طالب من م)

سكن طالب كاتنقيد كے شبعين وتيع كار اسمبائره كلام غالب ہے-يه درامل مفاین کافوی سلسلہ ہے جوام نوایانے انجن اسلام اردور نیرے انٹی طروف کے والركير ادراس اداره كي سهمامي رسالة" نوائ ادب" كمدير ناملارم ومنير مدیخیب انرف ندوی کے اہما پر شدوع کیا ۔ یہ مضامین بالاقت اطاس در کے مِن اكتوبر ١٩٩١ سے ابر من ١٩٩١ تك رمايد كلام غالب كى منوان سے تاكي ہوتے رہے لعدیں یر کتاب جائزہ کام غالب ۸۰ وار کے عنوان سے شابغ ہونی اس کتاب میں طالب نے اپنے مطالع غالب کے برسوں کا مخوط بیش کیا ہے اور اپنے اندازسے غالب کے کلام کور کھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے الم مندرجات مي حقيقت شورشاعرى عان كلم مصاكب كلام فنولميت معنى أفري، زبان دبيان برا عزامنات كى اصلبت أبيد دار طرزادا مرزا اورد كر شوار کے کلام میں مماثلت دمم آسکی مرزا کے کلام می محوار و بیزو اہم مباحث میں۔ يرتعنبف لقتنا غالبيات مي امنافي كأحيثيت رفعتى سے۔ بریم نا تعرزاز کمتمبری قدراول کے صمافی ہوئے ہیں۔ رنبر جول کی اتاعت كابدانهول في مورث ميرسدس سي بيلاا فبار" وتت ال (١٩١٧) جاركا كبا ورجبياكه اوير ذكر سوالعدس" بمدرد" مى جارى كبا ادرد ولؤل اخبارات مي مختلف موصوعات يراظهار فيال كرتے رہے . تار تخ اقافت اور فلسغان كا فام موضوع رہا ہے۔ انگریزی اوراردومیں ان كی متعدد كما بی شایع ہوئی ہیں۔ تنقيب عشيمين ان كى نفيف" شاع النابيت" (١٩٥١) كوشامل كيا جاكما ہے۔ برتعنیف عبدالاصرازاد كى ن عرى سے متعلق ہے اور نا قداندانلاز نظرسے آزاد کے تخلیقی زمن کے موتوں تک پہننے کی کوشیش کی تھی ہے۔ آزاد کی مطبوعدت علی کوانی توجه کامرکز بنائے ہوئے بزار محقق میں -:

"م اس دقت ان کی شاعری کو می زیر محبث لانا جاہتے ہیں۔ نظر کو نہیں۔ شاعری میں مجمی م اس صف کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جوان کی ابتدائی زندگی سے شعلق ہیں۔ جب کہ وہ تو کی مسابل ادر سماجی سوالات کی طوف زیادہ وصیان نہیں دہتے ہیں۔ آزاد کی شاعری کا میٹیر صفہ انعی شابی نہیں ہوا ہے۔ بلکہ ہو کھیا اس وقت تک پیلک کی نظروں سے گزر جی ہے۔ اتنا می مماری تنقید کا موضوع ہے۔"

(شاع النامنية - ازبريم ناته فرارس ٢٠)

ילני פנוא - ויי - עול בא אונא אונא אונג בא בי שילו לשבונע بزازك انرسے ادادهی اس نظریے كے قربب تھے بزارنے اس نقط نظرے ازاد کی شاعری مراظمار خیال کیا ہے۔ اس کتا بھی بزاز کی کسی مرک تنفيدى بميرت كايته نبين جلتا اورنه بحاس من كوئى تنفتدى استدلال نظراته سكن اس كى اكب تاري ابميت فرور ب- الرقيم بزاز آنادى سے برسول بيلے الدو مِي الكفت تفريكين ال كي يركتاب اسم ١٩ اسك لبدي س الع موسكي-كثير مي نقدوانتقاد كاطرت بمدرو اورمار زبط (كنتمير) رنبيراور جاند (جول) اور کئی دومرے ریائتی پر جول نے دلائی ۔ جن کے کا لمول می کمیں کمیں نقدادب کی مجھری ہوئی شالیں ملتی ہیں۔ بہاں کی ادبی اجمنوں کی کارگزاری كوسمي فراموش مبين كيا جاكتا-اس سيسيع مي تجول كى بزم نمن اور مرى نركى اردوس بھا اورائن ترقی نیدمعنفین نے قابل فدر کام کیا اردوس جا کے دوئ ردال اردودنیا کی معروف شخفیت ڈاکٹرانا شریفے۔ انجن ترفی لیے درمنفین

يري نا تفرير دلي اور داما ندسائر كى مسائ سيمنظم بوئى تفى اس كے مبول مياور لوگوں کے علاوہ ملک کے نرقی سیندادیب وٹ عربی خرکی ہوا کرتے تھے ان مسول من مختلف تخليقات براحي ما تي تقين اور ميران ير تنقيد بواكر تي تقي يرونبر محود بالتي كم العلق مى الله الحبن كالقفاير دفير بالشي الى رياست سے تعلق رکھتے تھے اور مقائی کا ان عمل بار حاتے تھے۔ وہ مرمن ایک ایھے كبانى اوراردو درامانكارت بلك نقد وانتقاد كرا تفهى كرى ولجي ركت تے۔ ہاتی زنی لیند تر کیے سے متا ترتعے۔ ادرای نقط نظرسے ادب کے مال مرحف كرتے تھے۔ امرے كھ كا ليج كے ميكزين الدرخ اور دو سرے برجوں می ان کے تنقیدی مفاین شایل ہوتے تھے۔ ترتی ایندی کا مفہوم اور امکانات افرشرانی خوام احد عبال ا در جی صنع مکری بران کے مفامن الک متوازان اور سبخيده اور بهي بوكها صب نظرك تنقيدى مفاين بي علام كمفي فليفرعب الحكم جعفر على فالن الرُّ وُ اكرُ تا تَرجي نقادول نے مي به وادس تبل كثيري اين تیام کے دوران برول اردوادب کا بیاری کی اور بیال شروادب کا ایک سنيده ما ول قائم كرنے من فئے المقدور منفن كوششير كيب به لوك معن شروشا وى بنين كرنة تع بلكم خلف ادبى مبسول مي مقالات يرصف تع اور دومرول سے اکھواتے تھے جن میں شوروادب کے متعدد سالی زیر بحث آتے تھے۔ ریات می نقددانتقاد کی طرف متوجر کرنے کا ان شور کا اور سبنیده کوت شول کو مرف نظرنبى كيا ماسكتا يكين العي تنقيد كى كولى مفوص ذكرساسن نبي آئي تقى-تحقیری اردو تنقید کی طرف آزادی کے بدر مبی معنوں میں بعر بور توجہ ہوتی وراسل ، م 11 کے احد اور سے رصغری ایک نے دور کا آغاز بوا تھا اوراس له مودباتشي آزادي كے بعد يا كستان جيد كئے۔ ان كي تقبيف الحقيراواس سے ہے۔

سے اردوادسے منا تر ہوئے بنیر نررہ سکا۔ نفنیات معاشیات اورسماجیات كى طرح ادب كے ما يل مى المنى لمبرت سے پر كھنے جانے لگے مورب مياس سيقب جوفكرى ترييس على فيس اس في عالمي ادب كومنا تركيا الدو سجى اس سے إنا دامن بجان سى - أب نياذ منى روبرسا من اكباس فيدادب كے فتلف شبول كى طرح تقيد كے ناويج في بل والے - وہا كيزادبك فاور میرانے نجراوں کو برکھنے کے لئے نئے معیار اور نے اصول مرنب ہو ذبن كادريج فل جائے صافعان كم مون الكي يشرس اردوادبات سے دلیسی کا دائرہ ویل ہونے لگا۔ ہمارے اردو کے ادیب یا نوشاع فع يا اننا مذ نكار اور" واه واه "كة قابل نع بحقق وتنقيد كي طرف سبت كم توجى مى مدرسول تكرمنيرس كالدبك المنافعين آيا نفا-اور ۱۹۲۹ء کے بعدی ادب کے مختلف شعبوں کا احاطہ کیا جائے لگا۔ جن بي فاص طوريرا دن تغيد كوشامل كباجاكتاب سكتاب سيال اس طوف ازادىكے بعد ليسى كا اظها ركيا مانے لكا.

کم ۱۹ اور شیار تر این کا مقد اور ال ریاسی او بول اور شاعرول نے ایک کفافت کے مواذ سے خاموش وطن کی مفافت کو منافی کا در التا اس کا مقد اور التا اس کا مدر دفتر نمایش کا مفاف کر نا تھا۔ اس کا نام کلجل محاذ یا کلجل فرنسطے آل جول وکٹی کم کا ایک بادک میں تھا۔ ابدی یہ فرنسطے آل جول وکٹی کم کلج ل کا نگر لیس کے نام سے مشہور ہوا اور اسے تین شعبول بی تقیم کیا گیا۔ تھیٹر اور ڈراما، معوری شرواد ب آخرالذکر شعبے کا نام انجن ترتی لیٹ معنوں تھا۔ پر دلی صن ترتی لیٹ دمنفین کی ایک آخرالذکر شعبے کا نام انجن ترتی لیٹ معنوں کی ایک بانی بندا مجن ترتی لیٹ دمنفین کی ایک بانی شی یا بی ترک کے مواد رہی کر کے کا قریب اسمی جولے شکی اور کی بندا مجن ترقی کی ایک شاری کے ساتھ اس دور کے لقریباً سمی جیولے شان شان کے کے طور رہی کر میل تھی۔ اس انجن کے ساتھ اس دور کے لقریباً سمی جیولے

برائے قلم كارا ورفن كار والبتر تمع بزرگول ميں برئم ناتھ بردلسي ماسر زندہ كول جور عامی عارف و عیرہ تو تھے ہی۔ نی سس کے ادبا ادرشوای دینا نا تھ نادم رحال دائ امين كامل اختر مى الدين مبنسى نروش بيح بهاور بعان موم اتعزتشى على مولون مندرية وبيد كامران عزيز باردن ورميروش ارمن داوم مور ديك كول فاص طور قال ذكر بي- فواجه غلام محرصادق ' غلام رسول رينزو ا نو مجد مو في ال معرك بريناف الدين بران ناته ملال، مرى ناته نشاط، برعب الامداور دوسرے ساسی کارکن اوردائش در می الخب مفتد دار صبول می شر کید بوت تھے-ال ملو نے ایک ادبی تحریک کا کاز کیا تھا اورادب کی نمی را بی شعین کرنے میں مدو دی اول تواس النب کے اہی مبسوں کے ذریعے تشمیری ادب کا اصبائے نو ہوا۔ این کشیری اردو کا ترتی اور توین کے لئے یہ تو مکے فعال تا بت ہو لئے۔ یہ بات قابل ذكرب كران سب سأنيول مي مشير لوك اردوك اديب اورشاع تصاور آج کے جتنے می کمتیری زبان کے سر بہ وردہ شاعر اور ادیب میں بن کانعلق اس الخبن سے رہا ہے اردو کے شاع اور اصار نسکار شکھے۔ بلکہ اردو سے ی سکھنے کی شرو عات کیں میری مراد نادم کرائی کامل افتر، زدوش دیک تیج زنشی اون مندرسی وبیب کامران و غیره سے سے ان سے کی جولال

وه ادودربای کا است کے مبسول میں مرف شعرا درا نسانے نہیں برط ہے جاتے تھے کھیل ایک جائی تھے کھیل کے بیش ہوتی فقیب اور کاروائی تحریر میں لائی جائی تھی ۔ یہ لوگ ترتی بیند تھے اوراکٹر و مشیر کیجونسط بارٹی کے ساتھ والبتہ تھے یا ہمدرد تھے۔ جنائجہ "تنقید کارخ انتہا لپندانہ تھا اور وی مورت حال تھی جو ہندوستان میں ترتی لپندادبی تولیب خواب انتہا کہ انتہا لپندانہ کی لیسندادبی تولیب کے اناز میں ایردی الدوریا میں جہال ترتی لپند تنقید کے معیار کے مطابق

شاوب كوركها جاماتما شروادب كمسليم افهام ولفيم كالكيب فيالذاز نغرسا عنے آیا۔ یہ می ہے کہ یہاں اشراکی اور تن اپنا تبالیدی شروادب كوير كفن كاحبار تقاا ورادب كواكب فاس دهرك كى فرن لياجار با تقاليكن يهال كادبى ففنا كونكمار فے اور شعرفا دے كمارے يماكب واقع لقط نظر اینانے لاوصلی یا ہوا۔ اس الخن کے روح روال ہندی کے مشہور ترقی لیند اديب ناول نظارا ورنقاد شود بال سناكه يوبان تع يج غالبًام كزى الجن كى برابیت کے مطابق بہال برسول رہے اور اکنن کی مرگرمیوں کو فعال بنایا-اکن كے مبسول بن وقتًا نوقتًا واكر مام بلاس مضرما على سرطار مجعوى منيا المب والراملامت الندويره شركيب بوت تعاور بمث ومباحث ي معرك كريمال كے اد بول كے لئے فى سمت مقين كرنے من مدد دھے تھے۔ ذكر ، ویکاہے کہ بندوستان کی ترقی لیندادبی ترکیا کے ماندیہ الجن بھی جذبابیت اوركموكهلى نفره بازى كاشكار بوكئ بكناس بات كوقبول كرفيي كونى تامل نبي كراردو تنقيدكو بالخصوص ال علسول مي وسوست عامل بوني - اوروه مايل وتنقيدكا كتابول كے مطالعے سے بجدیں نہیں ا تے تھے۔ یہاں علی تنقید كے طرابعة كارے مجه مي آفيليس- الجنن كى كاروائيال البن كة ترجمان كونكه إيش مي مشايغ ہوتی تعیں۔

ای دوران ترتی لیند فیالات براستواد میهارساله" آزاد "مری نگرسے خایع بون میں مون میں مطاوہ سفر وادب کے تنفیدی مفامین مجی شایع ہونے مگے۔ " آزاد" کچھ عرصہ کے بعد نبد ہوگیا۔ اس کے بعد اردوا در کمتیری زبان میں "کونگ پوش " نام کے دریا بی کا افرائی وار پر دریا ہے اکر جمال تھے۔ اردو کونگ پوش فاص طور براردو کھنے والوں کے لے مفوص تھا۔ اس طرح سے لفد دانتقاد کی فاص طور براردو کھنے والوں کے لے مفوص تھا۔ اس طرح سے لفد دانتقاد کی

طرب بيلى بار جيد كى سے توجى ، وق - كھ ورك بيدى نسل سے تعلق ركھنے والے كيونوان سامني كان من فاص فوريشميم المدشميم مروم كانام قابل ذكرب. النميم اكي آذه ي كل سے ابني شعله بياني اور قلم كے سي انداز سے مبہت مي عليل عرصه لهي إيد كا دني ففاير تها مي ابتدامي شلم مشيط كليل كالفرنس مي شامل موے اور می اطریری فورم کے نام سے ایک الگ ادبی تنظیم مطرا کردی شمیم خلواک منك بي باك تع ببن يرفع كلم نوجوان تع سائيس كاللب علم ہونے کے اقد اندار شعروارب سے والہانہ مبت کرتے تھے-الاد ك كلاك لا يحريان كى نظر هما وربد لية بوئ اوبى مزاع ساتناتم. ان كابنادى ميران تفيد تفار اگروه سياست ادر محافت كالبيط د أجات الدجوال مرك منهونے توآج ال كاشفار ملك كے بڑے اسمے ناقدوں ك ہوتا۔ شیم تن لیند تے لین اخر اکبید سے انہیں دلمیسی نبی تنی وہ مانگ تغير كرسياته. ده اي تغيدول مي سياى فلسفرنس عماريق تعدوه رواست کے عاشق تے میکن ساتھ ہی جدید ذمن محار کھتے تھے۔ان کا اخاز نظر مود فى تعا- دەكى بدے كى فارمولاك تخت المهارفيال بنس كرتے ان کے بیٹیر شفیدی مفامین اس زمانے میں ال ی کی ادارسے میں شاہے ہونے والےمانام " تعمر" ين شايع بوك تعمير كولورے ملك كادبى علقول ي يايراعتبار حاسل تفا-

اردد کے فدمت گذاروں میں ڈاکڑ عزیز احد قریشی کا نام مجی شامل کیا جاسکتاہے۔ عزیز احمد کا بنیادی مومنوع دینیات تھا۔ وہ مسلمالؤل کے اعدیہ فرقے سے تعلق رکھنے تھے۔ اور اس کے تعلق سے انہوں نے کمی مجوفی بڑی کتا بیں تقنیف کیئی۔ لیکن شوروادب کے ساتھ ال کی دلیسی کم نہ تھی۔ اس سے مِي ان كي دد تصاميف" بماري قوي اورانقلابي شاع ي (١٩٥٩ م) اور مِدير تنقيد كي زادے (۱۹۹۰) فابل ذکر ہیں۔ ہماری قومی دانقلابی شاعری ہی سیاسی شاعری توی شاعری انقلابی شاعری کی تفہیم بھیے موضوعات پر بجٹ کی گئی ہے اور مدری تنقیدی زاوئے میں شاعری کے بارے میں اورونی نقادوں کے تا ترات شاعرى كوازمات الشعوريت ابهام ، تحرير كاسطاي ، متقيد كے نظر إت شاعرى برائيمرسيقي اورايسه ي مبت سيمسال البدادي ملة بهاداي مواد کی بنیاد بقول ڈاکر قرایش ان کے زمانہ طالب علی بن تیار کئے ہوئے نولس ہیں۔ لہذا شوردادب کے بارے میں گہری لبھیرے کی تاش بہاں عبق ہے لیکن اس کے اوم من ڈاکٹر قرائی نے فامامواد تلاش کیا ہے اور اسے ترتیب و تنظیم کے ساتھ بیش کرکے اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کیاہے۔ ڈاکڑ قراشی محى ادبى مكتة نكر سے تعلق نہيں رکھتے-امنول نے اپنے ذون سلم كورسنما بنایا ہے۔ آزادی کے بدرارووادبی تقدر کو سبندگی سے کمی افتدوں نے اینامو صوع، فاص بنایا۔ان یں سے بعض دیرہ درول نے جودست و زمن کے ایسے جراع روشن کے کہ نہ مرف ریاستی سطے پر ملکہ اور سے ملک بلکہ برمنیر میں انیامقام بنایا اور شہرے الدعزنة يا في النامي سے لمبندقامن نام پرومنبر مامدي كاتھيري كا ہے۔ مامدى كى شخفىت مه جهن سے امبول نے ست عرى اسانے الرائے تحقیق اور تنقید برایا زور قلم آزمایا ہے ادم وبدبر مول سے انہوں نے ادبی تنعید کی طرف فاص توج فی ہے۔ان کے ایم تنقیدی کارنامول میں جدبدار دونظم پر لور بی اثرات عالب كِتَكْلِيقَ مُرْضِيعُ نُنُ صِيبَ إدر عفرى الدورث عرى 'غالب ادرا قبال كاركب شينه كرى ميركامطالعه نامر كاظمى كى ت عرى وغيره مي مديد اردونظم يربوري اترات ان کا تعبیقی مقالہ ہے لیکن اس میں تحقیق سے زیادہ تنقید ملتی ہے۔ یہ اُردونعم کے ایک فالس تجزیاتی مطالع برشتل ہے اور ما کی اور آزاد کے دور سے ۱۹۴ اتک ادور کی نظیر شام کا کا اما الحرکز اسے۔ فالب کے تعلیقی سرچتی بی فالب کی نفیات کامطالعہ کیا گیا ہے اور فالب کے فکری سرچتوں کی بازیا فت کرنے کی بہت الجی کوشش کی گئی ہے۔ مامدی آرطے کی تعیین قدر کرتے دفت شام بہت الجی کوشش کی گئی ہے۔ مامدی آرطے کی تعیین قدر کرتے دفت شام سے زیادہ اس کی شرک کا کا ناست کو ایم قرار دیتے ہیں اور آرطے کی فنی الد جالیاتی قدر وقیدے کو ایم بیت ویتے ہیں۔

عامدى رواي تنقير سے اخراف كرتے ہيں - ده مديرسيت اورى ميع سيمتا ثري لين الى مى مى انبول في اللها الكيد الله راسة كموى فكاللب. صامدى كا تنظيرى نفيا بيف مِن مُن حبيث أورعفرى شاعرى اين ومنوع كما متبار سے اہمے۔ ادم کئی برسوں سے مدیدست بٹ عری اوری شعریات کے مباحث پا ہوئے ہیں سندوع شروع میں یہ سایل انتانی کھردرے اور الجعے ہوئے تعاور ی شاوی کا آوی العی شوی نوان کے ساتھ اقتاق کردے ادر بیرشوی بنونے میں ساسے آئے۔ جہاں اس کے خلانے البندید کی کا اظہار مواوبال لبف ملقول مي اسے إتفول إتقدايا كيا بلكن عامد كى في مديد شائوى اورئ شويات كم مباحث كامعرومى طوريرمطاله كميا ا ورف شوك اصاس اور مذب كى ديدودريا فن كرات عرى حييت كامل اوراس كم باحث كالعاط كيا-كاركر شينه كرى ميرك ن عرى مي يوشيده تخيل كائنات مي حياتي اورعلامتی سیکرول کی تلاش اوران کی معنویت کا مطالع ملتاہے۔ واکم مامدی کے دومرے تنقیدی کارناموں میں " کارگیرشیشہ کڑی اورنا مرکاظمی کی شاعری ہے۔ كاركبر شيشه كرى ميركى شاعرى مي يوشيره تخيلى كاينات مي صياتي اور علامتى بیکردل کی نلاش اوران کی معنوبیت کا مطالعه ملتاہے اور نا مرکانمی کی شاموی

می الیا کا معروفی مطالعہ بیش کرتی ہے۔ عامدی کی تنقیدوں کا مطالعہ کرنے ہے اروز تنقید میں اکی اواز کا اصاس بونا ہے۔

ڈاکڑ مامد کا آن کی ادرو تنقید کا کامبر کرنے ہوئے ایک نے انداز نظر سے
المب اور کتاب مکھ رہے ہیں۔ امبی مال ہی ہی الن کے تنقیدی مفامین کا نیا جو بم المبالات "شایع ہوا ہے۔

١٩٥٧ء كالبدا مرف والع مقيقان ي فاكرا كر حدرى كانام محى المهم وردى مامب بنادى فورير مقتل اور تفتداك كاميران بنين انبول في مقيقان فكركاوى مرشب تذكره اوركلاسكي شود نشرك لي شماروفيون كولفناكمالا ہے جن يرس ايدزمان كى وهول يڑى تقى دان كى تحقيقى كارنا ف اردوادب ميمنقل عنوان ركھتے ہيں۔ مين ابنوں نے اپني تحقيقات بي تنقيدي فيالات كافلامى كيا ہے۔ س حان كى تفيدى بعيرت كايت يليا ہے۔ بماسك الكيب بالغ نظر نقاد فهر بوسف طينك إيد و مختميري اورار دوادبي كر بخيره قارى بى اور دولول يران كى كمرى نظر بالكر تفييى حفاين كالجود شاخت الجى جذر بيطات يع بوا ركين دياست اورملك كمعبررايل میں ان کےمعنامین اور فاص طور پر تنقیری معنامین بر ول سے سٹا یع مورہ ہیں۔ طنیک صاحب عرصہ مداز تک محاصف کے ماتھ والبتدر ہے ہیں۔ شمیم وی كراقدوه تبيركى ما تدوالبة نفي اوران دونول اديبول كى مساعى سے تعميرنے بورے ملک ميں باو قارمقام بنابيا تھا۔اس کے بورطنيگ ماحب رياتی کلیول الادی کے مجلہ" شیرازہ "اور" ہماراادب" کے مدیر سے اور ان کو وقاراور مقام نبنتا - آئ شرازه اور مهاراادب مندورتنان كيسبنيده ادبي ملقون مي تدر اور خبن كانكابول سے ديجا جاتاہے ۔اس مزل تك يہانے ين فريوسف فيك

كا بالقيد اين منفي فرالين سے قطع نظر منيك الك معترادي اور ناقد مي -شرازہ کے ادارلوں کے علاوہ ریاست کے ادیوں اورمعنفوں کی کمابوں بران کے مفدے اور دیاہے ان کی وقت نظر کا بٹوت ہی طبیا لیا لیا اور فاص کتمبریات ہے دلچین رکھتے ہیں اور کشمر کے آرط ادب کلی تاریخ اور دوسرے ثقافی بیلووں پران کے مفامین دست ویزی اہمیت رکھتے ہیں۔ سکین اس کے باوسف غالب اقبال ا منطو ا وركمتميري اردوك تعلق سے ان كى تعبى معامين دوت ان کا دیرہ وری ان کی ریافت اور محققان جسگر کا وی کا بتون، می بلدان کے مطالعے سے ان کی تنقیر کی لھیرت اور معروضی انداز نظر کا قابی ہونا بات ہے۔ ان كهات كين كا الدار تشكفة مدال اورسي وسكر كومتحك كرنے والا ہے۔ والحرام وزمان آزروه بماسے ایک اور محقیق اور نا قدیمی ان کابنیا دی میدان می شفتیرے زیادہ تحقیق ہے۔ زمان کانی داؤں سے مکھ رہے ہیں۔ان كالخيشقي مقاله مرزا سلامت على وبير- حيات اور كارنام ايك فابل قدرمقالم ہے۔ ای بی میات دہر کے بعن ایے گوشے تا ٹی کے گئے بی جوزمانے ك شمايك وشد تاري مي دفن تعد زمان ند دبرك عيرمطبوعه كلام ادر دوسرى كاوشول كودريانت كياب اوردبير كاملى اورالحاتى كام كى نشال دى كى ب فرس براي يورى تابانى كراته سائد الماست الماست الرأن عصم مرتبے کی بہان ہوا تی ہے ۔ زمال کے سجیدہ اسلوب نے مقالے می جان دال ہے۔ مرتب کے تنقيدي مصے تطع نظر زمان نے الكب الى نظر ناقد ہونے كامى بوت فراہم كياب مرشرى تنقيدى تارى بي اورفاص طور يردبسيرك والعاس مقامے کی ہیٹہ قدر ہوگ. زمان برسول سے مختلف بجیرہ موضوعات کی طرف مجی متوجر ہوئے ہیں۔ پریم نا تقدر کی اضار نظاری اقبال کا تعبور مشق کمٹیر کے اردو

ادىب برىم چىزكى تقىقىت ناكارى، تنها الفارى بىشىت اردور شاعرا وراكىي منور د تقیری مفاین ملک کے مختلف رسابل میں شایع ہوئے ہیں جس معلوم ہونا ہے کہ زمان اب تحقیق کے ساتھ ساتھ تنفید کو تھی ای جولال کا ہ بنارہے مِي تَحَقِّق وَنَفَيد كِ شَعِيمِ إِنَّ السَّفُور كَي جِارِكَا مِن منظرعام بِرَا لَي مِن (١) مرف جتبي رم جلوهُ مدريك رس معادست من منطوب حبات ادر كارنام " ذوق نظه" اس کے علاوہ ملک کے فتلف رسابل میں تنفیدی مضامین آئے دن مشابع ہور<sup>ہے</sup> بن ان كتابول اورمفابن مي رائم كے مشابدے مطالع اور نائش وتبوكى ديديفين شامل ہیں۔ جوراتم السطور کے ذمنی رویے کی نشان دی کرتے ہیں۔ یہ مضامین اردوفکش كيعبن ائم من كارول كے تخلیقی عمل كے تعبن بيبو دُن اور اردوادب سے متعلق بعض مسايل اورمباحث كاصاطر كرتي بي راقم في اسباط بعرضوص اوراد بي دیانت کے ساتھ اظہار ضیال کی حقر کوتشش کی ہے۔ اس کی قدر و بتیت کانعین راتم کے قارین ہی میمی معنوں میں کر سکیں گے۔

خطر جوں سے تعلق رکھنے والے تعین فاصل دوستوں نے اردو تنقید کی آبیاری کی ہے۔ ان میں ڈاکو ارشیام لال کالرا (عابدلیث وری) ڈاکٹر منظرا غظمیٰ ڈاکٹر ظہورالدین اور برونیر کول کرشن بالی خاص طور قابل ذکر میں۔ڈاکٹر کالراکو کلاسکی

ادب سے فاص دلجیں ہے۔

ابنوں نے لبلورفاص الن کی نٹری فدمات برکام کیا ہے۔ ڈاکر کالراکی الن سے متعلق لقانیف سے ان کی نٹری فدمات برکام کیا ہے۔ ڈاکر کالراکی الن سے متعلق لقانیف سے ان کی تفقیدی مطاحیت رکھتی ہیں۔ ڈاکر فلہور نے کی تفقیدی کتابی الفیف کی تفقیقی مقالہ بہت بہلے ہیں جی ہیں جی اس کمی تنقیدی کتاب ہوں مدی کے الدوادب میں انگریزی رجی نات نہ مرف مقیقانہ مگر کاوی ا

كا بُوت ہے۔ ملك للمور نے موفى الذاز سے الى رجحانات كا تخريد كيا ہے اور واليل د عران رجانات کی نشاندی کی ہے۔ ظہور کا انداز متوازان اور ملجما بہا ہے۔ اردو دائے کے تعلق سے ان کی مزیر دو کتا بی تھی۔ ری بی جبن میں ار دو ڈرام ا کے بعن نے ميمبوول كاتنفتيدى جائزة سياكباب، فراكومنظراعظمى الكب اورنا قد مي اردومي نشيل الکاری الاسش و تعیر سب رس کا تنتبری جائزه و عیره ان کے متور و تعیدی کارنامے میں منظر کی شکفتہ تحریروں میں ایک صاحب بھیرت ناقد کی روح مجلتی ہے۔ وہ مانے کھے اور ستقرے ہوئے انداز میں ای بات منوانے ہیں۔ کنول کرشن کی تفنبف "آزادنظم اوراردور فع عرى "اينموضوع كى مطالفت سے اجھى كتاب، ریاست کے دوسرے ایم نا قدول میں بروفیریشپ ، پرنسیل سے اللکول مى الدين قاصى منها الفعارى وحماك رائمي والمط شمس الدين احمد والموط كاشى ما تعريقهما امين كامنل وغلام رمول نازى وتي عر قلندر موتى لال ساتى بلديو بريث ومثرما رشيدنادكي نبلامبردیو محمرعندالمنتر شبیل او تار کرشن ریمبرمرعوب با نهای امرما لموی نشاطانهای مشعل سلطان يورى سيعنب الدين سوز انتانتي سروب نشاط عشر ميختواري ا عبدالنني شيخ ، عبدالاحدريني اسدالمندواني ، طاكوتهمينه افتر محرامين ابنداني مراهمانداني ارحن ولومجبور ہمیں ان میں ہے مبہت سے اہل نظرایک زمانے سے اکھ رہے ہیں۔ اگرم الن کے مفامین کتا ہی صورت میں شایع منبی ہوئے ہیں العبن اوگ ننبتًا بدمي آئے۔ لبكن ير بائ مسلم ہے ان اديوں اور نقادول في طورادب کے نتلف مبلووں برقلم آزمانی کی ہے اور مبہت سے مسایل برنکر انگیز مقالے سلھے ہیں جن سے ان کی شفیدی لمبیرے کا المان موتا ہے۔ ان مفامین نے موعی طور پر ہمارے تنقیدی ادب کے سرمائے میں توسی کی ہے۔ نئ نس سے تعلق رکھنے والے لعِفن اوجوان مرای مسلاحیوں کے مالک

بي من وول نے تنقید کے شعے کوان یا ہے ال یں بری رومان مجسے مفر اقبال فبيم ، يوسف يم منيب الرحل ، چندائم نام بيل ير مي رومانى في چندمال تبل بري رومانى في چندمال تبل بدير اردوث عرى جند مطالع مفاين كالمجوعر شايع كمها . جديد ترشوا كاير معروضى مطالعه يهلى بارسامية أيا - فيذكونا يُول كياوسف ملك كي يده ادبي طلقول بن اسے ليذكي الحيا-ال كي تنقيدى مفاین کانیا بموعة اوراق المجات الع براسدا قبال فیم کا تحریرول ایاف زمن كى أكسان كالبحرائر فيه جار حاف برتاب يكن ادب كمسائل براك كانظر ہے دہ ہے ای سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ مجدد مفرنے علامتی اضافے برکام کیا ہے۔ ال كستور منقيدى مفاين شايع بويك بي بن سے ال كي منفيدى موجه لو في كا يتريل بيديد يوسف ليم وجودب ك فليف عماثر بي اورادوشاع كاي ال بن ازات كوتاش كرتے ہيں - اس سلط بي ال كے كئ اليے مفاين شايع الوقع بيل

رہیں۔ اردد تنقید کی توسیع میں جون اور کشیر لونیورٹی کے الدوشنیہ جاست کتم پر فرور گی كا قبال انسى مطوط وياسى كليول اكادى وورورش اور ميراومول كى مساعى كوهي فراموش مبي كبا جاسك - بيتمام ادار وقتاً فوقتاً ابني كارول مباحثول اور فتلف توسیعی تقریروں کے ذریلے سے اردو تنقید کی کی جہوں کا مارث نشان دیا کرتے رہے ہیں۔ جہاں بحث وتھیں کے ذریعے سایل کے نت نے بہادمانے الباتے ہیں۔ شعبرار دو کشیر او نورسٹی کے رسایل نیاشعور'ا دبیات اوربازیانت انتبال انتی ٹروط کے مجدا قبالیات اور دوسرے متانی سلوں ریاستی کیول اکادی کے "میرازه" اور بماراادب محکم اطلاعات کے "تعمیر کے ذر لیے سی برسوں سے اچھا کام بور ما ہے۔ الن رسالوں میں علمی اور تحقیقی مفاین

کے علاوہ فاصی انداد میں مقیدی مصابی تھی شایع ہوتے ہیں . ال کے معنون لگا دمقا ادمار كے علاوہ ملك ك قدا وراديب اورنقاد اينے مضامين بنالع كروات یں بیمفان بلندمعیار کے ہوئے ہیں۔ ننباردد مشیر کو توری می تعیق اور تنفید كي شيول بي برول مع قرال فذر كام بور باب ان تمام كارنا مول كانفعبل س ذكر كرنے كا بيال على نبي البتر فيذمقالول ك ذكر براكتفا كردل كا جن سے لقينا اردو تنقید کے شعری توسیع ہو تی ہے ان می بعنی مقامے ت یع ہو تھے ہی لبعن العي فيرمطوعه من - النامي خصوص طور ير واكر السرالتركامل كااردوم ميرداني كادب داكر نذيرا تمد ملك كاردورى خط كارتقاد اور مايره ادر داكر مموب واني كالدودادركتميرى شاعرى مي ردماني رجانات قابل ذكري- يمقال الرم بنیادی طور رحقیقی بی ایکن ال بی تفقید کے منصب سے عبی عبدہ برا ہونے کی كوشش ملى ہے۔ واكر نزىر ملك كامقاله اى كے بھی اہم ہے كر رامت مى اسانیاتی موصوع پر واکوا سرهیتورورماکے بوربیا مقالے ویبال اکماکیا ہے۔ واکو مجوبروا فی نے اور وکٹیری ت عری کے رومانی رجمانات الائی کیے ہیں۔ بلدان كاتقا بى مطالعه كرتے ہوئے این تعیدی سوجوبوجه كا برت فرام كياہے والراعبدالقدوس ماويدكى تقنيف ادب ادر كالمجات ين لعف تنقيدي مباحث منتے ہیں۔ جول او نیورسی کے شعبرار دو کے زیراہتمام تعبی کی گرال فدر مقالے وكھے كئے جن بي سے بعن توٹ إلى ہو ملے بي اوربيت سے مقالے المي عير مطبوعه من ان مي دا کر تهمينه اختر کا ارد د ادب من کا ندهيا کي اثرات اورعي مبال حبيني كافن. والحرف محدا قبال كال احمد حيات اور كارنك مردار كزناد سفاكه كابيرى كافن ابراليرواني كاجول وكثيري اددوامنانه يهم والكود وعيرواس کے علاوہ دونوں شعبوں میں اس دقنت کے در حبول اہم تنقیدی کارنا ہے انجام ریئے گئے ہیں۔

کشیر او نور سٹی کے اقبال النی بٹوط میں بر شیر کے نامور نقاد بر وفر برال الارور کی لیمیر سے افزور رہنما تک میں گراں فذر کا رہائے ابنیام دیے ہیں۔ النظی میوط کے جریدے اقبالیات میں ملک مجرکے معروف المی نظر کے مضابین شابع ہوئے ہیں اوراقبال کے فکر و نظر کے منے گوشے سامنے آرہے ہیں اس جریدے میں دو سرے مومنوعات برخی شفیدی مضابی شابع ہوتے ہیں۔ اس جریدے میں کو روسے مومنوعات برخی شفیدی مضابی شابع ہوتے ہیں۔ اس النظی طریط میں کی در اہتمام ہرسال توی اور بعض اوقات بین الاقوا می مطح پرسی فارمنفقد ہوئے ہیں جن بین ملک کے روا ہما میں جن میں جن میں جن میں جن بین میں جن بین میں ملک کے روا ہما میں اور قادت میں اور قادت میں اور قادت میں اور مقاب کے دیر اہتما کی کا اور مقاب کو منظر عام بر آئے ہیں۔ ارد و تحقیق و تنقید کو بالفوم اس مطبوعہ موادسے فا یہ میوا ہے۔ ارد و تحقیق و تنقید میں تھینا اور اقبال النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔ ارد و تنقید میں تھینا اور انسان النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔ ارد و تنقید میں تھینا اور انسان النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔ ارد و تنقید میں اقبال النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔ ارد و تنقید میں تھینا اقبال النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔ ارد و تنقید میں اقبال النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔ ارد و تنقید میں اقبال النظی طوط کی اس مسائی سے امنا فہ ہوا ہے۔

ریاسی کلیرل اکادی کی مرگر میول می اردوادب کی فدمات کمی شامل ہیں۔
اکادی نے اپنی مختلف کارگزار ایوں کے درمیان ہیں اردوادب کو فرائوش ہیں
کیا ہے۔ اس سلسے میں دوسری سرگر میول کے علاوہ اس کے است حتی بردگرام
میں اردو کے معنفین کو مالی معاونت اور لیے جراید سخیرازہ اور ہما ما اوب کی
اشاعت مجی سفامل ہے۔ اس طرع سے ادب کے دوسرے شبوں کی طرع
اردو تنقید کے ذفیرے میں اعنافہ ہورہا ہے۔ گزشتہ برسوں میں دوسرے الی قلم کی
طرح اردو کے کمی نافذین کی تنفیدی کتابیں اکادی کے مالی اشتراک سے سلمنے
اگری اس کے علاوہ اکادی نے از فود کئی شفیدی کارناموں کو شایع کیا ہے۔
اگری اس کے علاوہ اکادی نے از فود کئی شفیدی کارناموں کو شایع کیا ہے۔

فروری ہے جن کا تعلق الحرمياس رياست سينبي مگريه تعزات الدوادب كى آبرد بى -اددو ديائي كون الياكور ذوق بوكا بوان سے اور ان كے كارنا بول سے واقت بنی ہے۔ یہ صرات بروں سے ہمارے درمیان موجود بی اور لعبن مفرات المي تك يها لاقامت يدير الياسي المبول في مئ تفيدى كارنا ما المام ي جن سے اردو دیا نے ماہ اور روشنی بانی ۔ ینڈرن برن موسن وہ ترمیکی جوزی فان الر الأولون وين الر فليفه عدالهم والحرور يرومبرال المدكسرور بروفير شكيل الرمن برونيرمكن نا تقدا ذاد الاسعودين فان والطورسن والرطاكيان بيذجب ن برونيرعالم خوندميري والرط جعفرونا مفلم إمام وغيره ك كارنا مول سے اردوادے كاكون فارى وانقف منبس ـ

ان مقتد عالمول اور نقادول مي آل المركسرور رشك بل الرحمن اومكن نافعاً لا کا تبام نسبتنا کولیہ سرور معاصب اردو تنتید کی سب سے مبند قامت تین میں الن کے سایے میں اردوا دبی تفید کے بال ویرنکل آئے۔ اردو تنفید کے کی دبستان ابھرے بیکن سرور صاحب کی آ واز مخلف اور منفروری . انہول نے بربد لتے ہوئے بہے کو سمدردی اور خلوص سے دیجھا اور برکھا ۔ اسلے وہ قدم ومدید دولون طرح کے نظریات اینانے والول کے ترب ہیں۔ وہ مرف ا تبالبات کے ی ماہر مہیں ۔ ادب کے منیز شعبوں بروہ ماہران نظرے مالك بي الديد امتياز ببهت كم نوگول كو عاصل عدر بروفيركيل الرحل كا وطن تانی تشمیر ہے بشکیل صاحب کا شورای مرزمین می تکمرا اوران کے تتقیدی نظریات کی تعمیروتشکیل بیهی بر مهولی شکیل میاصب بنیا دی طور پر ناقد ہیں ولکین ان کے تنقبری نظریات نفنیات مجالیات ا وراسا طبر براستوار مي - وه افي الي اور طرز ف كرس اردوك منفر د نا قد بي الب المرف ال

كاتنقيك واندك فرايد المور الياك الكفروم اوردوم مفرقي مامري فنيا كنظريات سے ملے بي اور دوسرى طرف وہ جاليات الدفامى طور يرشدتانى جالیات کے عاشق بن اوران کی فکرونظر کے سونے میں سے میوطیے اس كالم تسانيف ي ادبى قدري اور نفسيات الادے كاسمند اقبال موشى كى جاليات عالب كى جماليات منين كى شاعرى وناك اور كلي قابل ذكر إيا-يروفيركبن نافد آزادا قبال كے عاشق ہيں۔ وہ برمنير كے معدومے حيث نا قدول اور عالمول مي سعين جن كا قبال برست لايا ده كام هـ الن كالم تفاسيف بي اقبال أور محمير أقبال اور مغرفى مفكرين محدا قبال المباد في سواغ نشانِ مزل وعبره بي - آزادم اص في اقبال كے فكرو من كے كى البيم يولول كى طرف توم دلانى جوكات تارى من يوك ،وك تعيد يمين اعتراف ہے كر تنقيد كے متعے ميں ہما ہے كارنا مے مناب فليل بي ريكن ال مي سے بعن ايسے معى بي جن كواردوا دبيات كاكو في سنجيده قارى مرف نظر مني كركنا اوريهي كياكم ہے۔

ببيبينين

## مجول وشميس أر دودراما

الدو می درام بحوی میشت سے کانی تا فیر کے بعد بیدا ہوا۔ اس لے اس کی ناریخ منفر ہے۔ یہ جی ایک معتقت ہے کہ مجوی حیثیت سے اس کی الدو میں باتی اصناف میں باتی اصناف میں باتی اصناف نظریے کے سے دیمیں نور یاست جول و کشیر میں ار دو در لما کی کی یا دو سرے امناف کے مقابطے میں اس صنف کی لیس ماندگی قابل فیم ہے ۔ میں اس کی کے باوصف کی کشیر می دراما کی موایت سے الکار کرنا مجی مکن نہیں۔ بب می بوی میشیرت و ماما کی موایت سے الکار کرنا مجی مکن نہیں۔ بب می بوی میشیرت میں ادر دو دراما کی موایت سے الکار کرنا مجی مردر آتا ہے۔ بب ہدی اور قرام کی اور الی اور الیکی الدو دو دراما کی اجزائے ترکیبی یا عنام خرصے بحث موتی ہے تو بھاندوں کی نقلوں کی فقلوں کی نقلوں کی مقلول کی مقلول کی نقل کیا جادر دو اللہ کی مقلول کی کی مقلول کی کی مقلول کی مقلول کی مقلول کی مقلول کی مقلول کی کی مقلول کی کی مقلول کی کی کی کرنا کی کرنا

کے والے سے متیری مجائندل کا ذکر کیا ہے ہواورنگ زبیب کے مہدی گاند بیا نے اور نقلبی کرنے اور سوائگ رجانے کا کام بطور پیشے کی کرتے تھے اور بازادوں میں گھو کو جمان کیوں کو جمع کرتے اور نقلیں دکھا کر روزی کا تے تھے۔ امراد کروسا ا کے
سے اور کا نے بجائے اور نقال میں بڑی قدرت رکھتے تھے۔ امراد کروسا ا کے
میاں شاوی بیا ہ اور دو مرے تہواروں کے موفوں پر جا کر ابنا کر نب دکھا نے
میاں شاوی بیا ہ اور دو مرے تہواروں کے موفوں پر جا کر ابنا کر نب دکھا نے
میاں شاوی بیا ہ اور دو مرے تہواروں کے موفوں پر جا کر ابنا کر نب دکھا نے
میاں شاوی بیا ہ اور دو مرے تہواروں کے موفوں پر جا کر الی واقعات نائے
میاں شاوی کی نقلیں دکھانے تھے۔ ان میں جھو طور و فر احمد واقعات نائے
جاتے تھے جس میں تفریح کا مجبورہ جو در ہونا تھا۔

معاند بہروب بدلے یں بھی ماہر نصے اور بڑے حافر ہواب بھی سقے۔
ان کے فولم ورت رؤکے زناز کرواراواکوتے تھے بہتا ہی مفلوں میں بھی بدوگ اپنے کرتب کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نقلوں کی ان مفلوں کو ڈرامے کے زمرے میں نتال درکرتے ہوئے در ہی نہیں کہ یا جاسکتا۔ وارامے کی تشکیل و تہذیب بی ان مفلوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس سے یہ ہات ظاہر ہوتی ہے کہ مجاند جو کہ تھے ہی الاصل تھے۔ ہما ہوں کی اواسی کی بی ان کا ملل فاص طور برقابل دیر تھا۔ مکا لمے کسی تیاری کے لینے برجبت اور فل البد بیہ اواکوت تھے اور میں طور برقابل دیر بہوتا ہے کہ وہ گفتار کے توکست بی لاتے تھے اور میں واروں کے ممالوں کے ساتھ اسے مارے میم کو حرکت بی لاتے تھے اور بہی واراما کا منی منتقب میں ہے۔

معانله بائم بائر می فوامی فوراماتها و برد کر بهوا درامس بهاب کاعوامی فوراماتها و می می فوراماتها و می فوراماتها و می فورام کا حسن می فورامی کا در کرنے بوئے جگہ جگہ گھو شنے والی ناکک، منظر بول کا ذکر کرتے ہوئے اس ناکک، منظر بول و کو کرنے ہوئے اس ناکک، منظر بول

کاذکر عزودی بنتا ہے۔ یہ فنکار حکم عبد اور گاڈل گاؤل گھوم کر زملنے کے تقاصنوں
کے مطابق لوگوں کے لئے نفر ترج کاسا مالن بہیا کرتے ہے۔ الدر درع عمر کور مز
وصلائیم میں بیٹن کرنے تھے۔ اس کے علاوہ روزی اروئی کے سنے کو بھی حل کرتے
نفے۔ بہال یہ کہنا ہے جا بھی نہیں ہو گا کہ بھانڈ میا تھرے کو کہنے ہیں اور بیا تھرکے عنی
ہیں کسی شخص کی حرکامت کی فقائی کرنا نعبانڈ بیا تھر کا بنیا دی مقصد تھی سماجی طنزی اسلام بھی اور بیا تھی اور جیسا کہ ذکر ہوا نا گھے۔ اسلام بھانڈ بیا تھر تھے کا بڑا ذراجہ نفا۔ یہ
ایک جیس اور جیسا کہ دکر ہوا نا گھے۔ منڈ لی یا نوشی دکھانے والی مذلال کی طرح کا تھا اور جیسا کہ ذکر ہوا نا گئے۔ منڈ لی یا نوشی دکھانے والی مذلال کی طرح کا تھا اور اس کا بہی منف ہے۔ تھا جو ابتدائی دور میں ہندوستان کے عوامی تھی بڑ

زمان فذیم می جی بمارے مہال رقعی کی مفلول کا میلن رہا ہے۔ اس کا تعلق کی مفلول کا میلن رہا ہے۔ اس کا تعلق کی مؤکس مورت میں ڈرا ہے کے ساتھ ہے۔ کلبن نے ایڈر بر بھانا) کی ایک رقاصہ کا ذکر کیا ہے جس کی شہرت دور دور تک میسیلی ہوئی تقی عبر بڑت ہی میں میں میں میں من ور مور کی ایک ہوئی ہیں ماری اور موم پیٹل سے کا ذکر مہاری تواریوں میں ملتا ہے جہنوں نے سبنیدہ ڈراسے ملعے۔

امی اوپری مطور بی کتیر کے بھانڈ پائم کا ذکر ہوا۔ انیوی مدی کے اوا خر میں فراے کو دوں کی سربرس ملی جوں می فاص طور برام بیا کا تہوار منایا جاتا تعااور اس طرح سے الاد فرا ہے میں بیادی اور نیا اول کا ہے لیکن میں ویں مدی کے میسی قدیم اردو ہندی فرا ہے ہیں بیادی اور نیا اول کا ہے لیکن میں ویں مدی کے شروع ہوتے ہی اس شعری کچے تبدیلیاں رونما ہوئی اور مہارام برتا ہے سنگھ کے دور مکومت میں ریاست کے باہر ہے متعدد راس لیا بار طیاں ریاست میں ہنات وقع ہوئی بروع شروع میں ایسے فراموں کا مقصد مذہبی قامت

كهانبول كو دراماني شكل بي بيش مرنا تفار بعدين آسته آسته سماجي مسابي شامل كي مانے لگے اور ڈرامالیااول اور نیاول کے اثر سے باہر آنے لگا۔اس زمان میں یاری تعيير كى دهوم تنمى اور آغاص خركا شميري بنياب بنارى طالب بنارسي ماسطر حمد ينطي ا اص مكمنوى الصيه فرامانكارون نے بندوستان تقیری تبلكه میایا نها بین نیزوع من جول شراو لبدي مرئ عرشري مخلف تقيط كبينون كا آمدت وع بو في جني و و الرون کی مربیتی مامل تھی۔ بینا بخد مشہور انگریزی بٹگالی بندی ڈرامالگاند ك ايم ناكك الدوك توسط سيش بوك رياست كيبيت سع بامنان جہیں ہندوستان کے مخلف شہرول بی جانے کاموقد فراہم ہواتھا - ہندوستانی تغير مي بعن درا ع د جه م تع منا ي ان كدل ين عي الطبع استوار كرني الله بيا موا اسك مب راس ليا بارطيال جول الدمرسي كرا كر درا عداسين كرني أن الدانبين مقبولين مامل بوني - توبهار انوجوالول في اس شعيري اي ملي المناف كيمواقع ناش كي اس سلمين بنيادى كوششين بمول مي موئى جال موعر اورالبی ماجیان کی جوڑی نے اسلیج اور ڈداما کے ساتھ اپنی بے پناہ دلمین کا اظہار کیا۔ ابنوں نے نہ مرف خود ناٹک مصے بلکه اردوزبان میں ڈراماکی میلی ماروع اور منتيد نالك سائر كعنوان سيكمي بوسم الله ي لابورسي بايع بوئ - ياكتاب آن تك الدوادرامال ادب مي سنگ مل كي ميت ركعتي ہے. ان دونوں صغرات نے اس زمانے میں کئی طراعے تقییف اور نالیف کے بعض فرامے دوسری زبانوں سے ماخوذیس اور کئ طبع نادان کے فراموں مي سب ذيل خاص طورير قابل ذكريس - تين الحبيال ، بركوے دل اظفر كاموت، روع ميامت است دراع اروب وعيره ان دونول دوستول نهرى ادرسنكرست اوربراكرت كي لعفن درامول كومنى اردولهاس مينايا -اس سلسله

ی مدرار اکھشی فاص طور برقابی ذکر ہے۔ ان بی سے بیٹیر ڈرائے نارنجی نوعیت

کے تھے سام و اس معلوں کئیں کے دبنا ناتھ دار کو شابد نے دکئی بران کے عنوان سے
اکب ڈرامالکھا جو اخبار مار تنظی بالا تساطر نسایا کے بوتا رہا لیکن ایس طبع نہ موسکا،
فطر جول سے تعلق رکھے والے ڈرامالگاروں ہیں جگد لیش کمؤل اور عسکری ،
عزیز کانش ہی قابل ذکر ہیں جنہول نے پر دے کے بیجے ، چار سوجیں اور شنہ تقدیر
جیسے ڈراے لکھے اور آزادی سے قبل اس منعن بی اینامقا کا بنایا .

کشیری بین میں مدی کے آغازہ ہے ہا مہارام برتا ہے۔ نگو کے عہد بین الک کی ایک بہنے جی تغییل اور بیال کے لوگوں کو تعی راس لیا طرز کے فررامے بیش کونے کی امٹیک بیا ہوئی تھی جنا بخہ گاؤکدل کے نواع میں اکیہ اکیے۔ ایسی کی امٹیک ہیں ہے۔ اکیک بیٹے ور ڈراما کینی وجود میں آئی۔ اس کمینی کے ذیرا ہتمام کی ڈرامے اسی ہوئے۔ کہا جا تا ہے کہ اس کینی میں زنانہ رول اوا کرنے کے لئے ریاست سے باہری کمچے اوا کا وائی میں ممازم تعین لیکن افسوس پر کمپنی زیادہ ولوں تک جل ریاست سے باہری کمچے اوا کا وائی ممازم تعین لیکن افسوس پر کمپنی زیادہ ولوں تک جل میں دراہ تا بہت ہوئی۔ یہاں یہ باست قابل ذکو میں مبرراہ تا بہت ہوئی۔ یہاں یہ باست قابل ذکو ہے کہ اس فراما کہنی کی باکٹ ڈوروم مراد تفہ محکے نے سبخالی تھی جس کے ملائی اور تعیم واور اسیح کی جس کے ملائی موروث اسیح کی جس تحریک کا تیزازہ جلد ہا کہم کرکیا اور تعیم واور مال مہر تھی وہاں فرامانے کئی تی مزیس طرحی ۔

جول دکشیری تعیم کی تحریک کو ایکی برهانے میں ۱۳۲۸ (ابیا) کا برا رول رہا ہے۔ عوامی تعیم کی تحریک سے وابستہ مشہور وانش ورا داکا دلم ان سان کے ایماد برانواین بیسیانی آرگئا پر لیش ایل (۱۳۶۵) کی ایک شاخ یہاں مجی منظم کرنے کی کوشش ہوئی۔ اس کے لئے کہانی کا ربر یم ناتھ بردسی مرحوم نے اپنا ڈوالعہ "بہتر ہر" لکھاتھا۔ جو کشمیری زبان ی نھا۔ لیکن ڈرلمامر کاری قتاب کاشکار ہوا اور اسے منبط کیا گیا۔ لیکن یہ قدم میہاں کی اسٹیے کی تحرکیب کے لئے فعال ثابت ہوا۔ یہ اوا میں منبدوستان آزاد ہوا۔ اور پاکستان وجود ہی آگیا۔ پورے ملک بی توشی کے ماتھ اننووس کا سیلاب آیا۔ ملک کے بٹوارے کے ساتھ اننووس کا سیلاب آیا۔ ملک کے بٹوارے کے مالا اسلاب تو تو توں کی منہ برفرقہ دارانہ فعادات رونما ہوئے جس نے اور ہاتوں کے ملاوہ ہماری تقانی زندگی کو بھی متا بڑکیا۔

تممراً السادد فون کے اس قص سے دامن بچانسکا کشیر پر قبا بی علموا۔ يهال كادوره تا ع دار مهارام برى سنگدائي رعايا كو منتداور بياس تيوور كرساك كيا اس زمانے مي تشيري عوام نے مشيل كالفرنس كى سربراي مي تشمير حميو طود کی ترکیب شروع کی تھی مینا بخد مکوست کی عنان نشینل کالفرنش کے ہاتھ میں آگی ص كے مربراہ شخ می عبدالتر شف اليے وقت بي جاروں طرف موت كا غونين دقس بورباتها- بمث اور توصلے كى خرورت تھى - اس كوبر قرار ركھنے كے لئے ریاست کے دانٹورادسیب شاعراودفٹکارساسنے آئے جنائے انہوں کے ایک تقافق ماذ كار المرل وزسط كے نام سے تشكيل ديا . يه فرنسط الكيك فرح سے ايٹا كى توسيع تھی۔اس فرنسطےنے علاوہ اور کارناموں کے اسٹیع اور ڈرامے کی ترکیب کاجیائے نوكيا بامنا بط كورير دُرا ب لكے جانے لكے الدا سليج ہونے للے كلچرل فرنط بعري آل سيط كانترنس مي تبديل مواد اس كيتن شعص تعيد ٥) اديول الدن عول كاشعبه بي معورول كاشعبه ي تعطر كانتعبد- جنا ي الطبع ميثي كيا جلنے والا بيبا ثيلما "كشمرير سے" تھا۔ جواس وقت كے شنبورا ديسے يرونسر فحود بإشمى نے مکھانھا ۔ يہ ڈراما بہت مقبول ہواا ورمياں كے تعيط اور ڈراما کی تحرکیے میں اس کی صینتیت سنگ مبل کی ہے۔ اس میں بسلی بار مرت اور زنانہ فنکارو

فے کام کیا تھا۔ یہ ڈراما اردو زبان میں پیش کیا گیا لیکن اس کے کانے مخیری دبان يريم الله يدني، محود بالتمي، را ح سنس كعنه وبنانا ته نادم على محروك وبعرالماني سلاح الدين المدر كردهارى دهر بران كمنور اوست كفي مومن لال ايماييل مجا المحوارا بنیں اور کئ لوگ سے محود العمی نے اس زمانہ میں کئ طرا مے سکھے۔ اس كربرابول بن شيودهان سنكه في بان قابل ذكرته. برین اقدیردسی نے می اس زمانے بی درام نگاری کی طوف توج کی -اس زمانے ي ريالي سفر مرى عرفي وجود في آگيا تها جنائي كانداهي المي مي بوك الدنشر سی یردسی کے ایے فرامول عابد سفیروان اوروالی وبنیرہ کا بل ذکر ہیں . المجاويرى سطورس طيط كليمل كأنظراس كاذكر بهواجس كامريستى مي كمئادبي ا در ثقامتی سرگر میال روبه عمل آبن جینائیه خواجه احمد عباس کامشبور درامه "چوده کومیا" اس نمان میں کیرل کا گرس کے اسلیم سے بیش ہوا۔ اس دوران بردسی نے ندہ گو جواری نم کاردو دراما مکھا ہے کنٹیری میں منتقل کرکے بیش کیا گیا۔ یہ رواداری اور تو ٹی کیے جہی کے سیسے میں مکھے گئے ڈرامول کی اولین کڑی تھی. تھیٹر کی پوری تحریک اور اردو دارا ہے کی تاریخ میں بینبری دور ہے کی جگ اس کے ڈراما اور اسٹنج کے لئے ایک بناراسنہ کھول دیا۔

ریاست ہوں وکشمیر میں طورائے کی صنف بی جھال کے بعد فاص طور
برتو سے ہوئی۔ ہوں اور سری گردون جھوں بردیا لیے کے قیام نے اس منف
کی ترویج و ترقی میں نمایاں دول ادا کیا۔ ریا لیو کا طراما اگر جہ اسطیع طرامے سے کلیک
کے اعتبار سے مختلف ہونا ہے سکین اپنی جگہ یہ جی اکیسے طافتور ذر لیے اطہار ہے
ریا لیو طرراما اینے موتی الزائن سے الیا جا دوجگا تا ہے جودوسرے امناف میں
ریا لیو طرراما اینے موتی الزائن سے الیا جا دوجگا تا ہے جودوسرے امناف میں

صامدى كالمميرى فاروق معودى وفيره كے درا مے بست مقبول بوئے ـ درامے كى منعن بي شي ويزن كى منهات كونظرانداز مبي كيام اسكتا جوم ف اوازك سبادے سے کائیں بلدادا کاری کے سادے سے سی آگے بڑھتا ہے۔اس نے ہمارے میت سے ڈراما نگار پراکئے۔ لون بنیا دی طور پر ڈراما نگار تھے۔ ریلو کی ملازمت یں ان کی مفنی صلاحی تن کھر گئی تعیب ۔ ان کے مشہور ڈرامے محروثی نے ایک زمان میں دھوم کیا دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیوانے کا فواب ' اور چیان جیسے لازوال کورائے کھے۔

وراما اور تعیر کی تحریب می بران کشور کا ذکر نه کرنا ناالفانی بوگ برای شد ایٹادہ ۲۹۱) کے زمانے سے مایہاں کی فرداما تحرکیب کے ساتھ والبتر رہے۔ ائبوں نے ساری زندگی دیا ہوکی ملازمت میں عرف کی۔ جہاں ڈراما کی بات كارى اور برودكش ال كے ذر تھى انہول نے دمرف فودى قابل قدر دراك مع بكريد وادريد وسع إسر على ال منت درام ما بوكريش كئه اس

سيسع براي كى خدماست ناقابل فراموش ہيں۔

وراما جون بنيادى طورير ديميني باسنن كى چربداس مايسن الع شده درامول کووه مقبولیت مامن زموسی جوامتیاز علی تاج کی انار کی کو مامسل ہوسی جوایک خاص ادبی طوراما ہے۔ حالانکہ ہارے یہاں ٹایع شو طرامو<sup>ں</sup> کی تعداد می احمی خاصی ہے ؛

نهنبنبنبنهن

## رَقْ إِنْ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِمُ لِلْمُ لِلْمُرْكِمُ لِلْمُرْكِمُ لِلْمُرْكِمُ لِلْمُرْكِمُ لِلْمُرْكِمِ لِلْمُرْكِمِ لِلْمُرْكِمِ الْمُرْكِمُ لِلْمُرِكِمُ لِلْمُ لِلْمُرْكِمِ لِلْمُرْكِمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلِلْمِ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمِلْمُ لِلْمِلْلِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِل

 دیاگیاتھا۔ اس کی قیادت شیخ ہمر عبدالنہ ہے۔ روٹن دماغ کے ہاتھوں میں آبی نمی اس جا محدث بی فی اس جا محدث بی فی ساں ہونے گئے تھے۔ اس نے جو سیاسی لا کو عمل ابنالیا تھا وہ فرق وادیت کے بہائے تومیت کا تھا اور اس کے ڈانڈے ہندوستان کی تحریب ازادی ہے س بھی تھے۔ بنا پڑھٹے یہ بی ڈوگرہ ش ہی کے استعمال اور استبداد کے فلاف اور بند ہوئی تھی۔ بنا پڑھٹے یہ بنائی ڈوگرہ ش ہی کے استعمال اور استبداد کے فلاف اور بند ہوئی تھی۔ اس کی اور زاد کھٹے یہ بی معلی افلاس اور نا داری کے فلاف اور دائور دائور دائور دائور کے کئیری ننوں بی بغا وہ کم تی ہوئی ایک اور دائور دائور دائور کے کئیری ننوں بی بغا وہ کم تی ہوئی ایک وی میں بھر آئی آز اور دائور دائور کے کئیری ننوں بی بغا وہ کم تی ہوئی ایک وی میں بھر آئی آز اور دائور دائور کے کئیری ننوں بی بغا وہ کم تی ہوئی ایک وی میں بھر اس باس سان کو دی ہے۔

الجنْ ترقی لینده مفتین کے مکھنومی منعقدہ بیلے بی اجلاس کے اعلان نامے میں علاوہ اور باتوں کے کہا گیا تھا:-

"م چاہے بی کرہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کے بنیادی مسامل کو انیا موضوع بنائے۔ یہ جوک افلاس اسمامی بیتی اور غلای کے مسامل ہیں ".

یه ممن اتفاق نهی بلک وقت کا تقاضا تفاکر شیخ محرعبدالندی مربرای می ما کیرداران نظام کے خلاف کشیری جوجد و جبر شروع ہوئی تھی۔ اس میں اور باتوں کے علادہ بوک ناداری اعتمال اور غلامی کے مسابل بیش بیش شعے۔

اس زمانه میں بریم ناتفر اوموروکن نام کے ایک نوجان تلم کاراردو کے ایک ایک نوجان تلم کاراردو کے ایک و اولی صلفول میں بریم ناتفر کے ایک ایک ملفول میں بریم ناتفر کے اور ملفول میں بریم ناتفر کے اور ملفول میں بریم ناتفر کے بہدا انسان لگار کے۔
میر وع نزوع میں وہ نگور کے نیٹ میں برصر رومانی نیٹر کھتے تھے۔ ان کی کہا نیوں برکہا بیوں سے زیادہ ادب سطیف کا کمال ہونا تھا سکین بریم چند کی سمامی مقبصت نظاری الکار

کی افتا عدت استفعالی توتوں کی بے الفعانی اور ریا کاری ' ترتی پیند تحریک کے آغازاور مجرخود بہاں کے سیاسی حالات نے بردلیتی کو بہلی بارا حساس دلایا کر انہوں نے اپنی زندگی کا میں ترحصہ ضایع کی استفاسی اور کم مائیگی کا میں ترصف نیا میں این فرص نا مشاسی اور کم مائیگی کا افدازہ ہوا۔ اس کا اعتراف خود کرتے ہیں:

" براسی تدین نفی حس نے میرے سامنے نی را بی کول دیں بلکہ ہمارے ملک کے سامنے بنانظریہ رکھا ہے محص محص میں بلا ہمارے ملک کے سامنے بنانظریہ کاسا تھ ندووں محصوص ہوا کہ اس انظری کاسا تھ ندووں تومیری ا منام نظری کا سامند کا دی کا رہے اور آنے والا مورخ منام کا دی ہو کے میں نشین کا نفرنس میں شامل تہیں ہو مکتا ہوں سے ملائی افعال کا اصابی ولا سکتا ہوں "۔
افلاس اور استحمال کا اصابی ولا سکتا ہوں "۔

(مناندالہ اباد بخرم استعمال کے فلات مکھناٹر وط کیا۔ بلکہ اپنے بیند دو توں کے ساتھ مل کو ایک استعمال کے فلات مکھناٹر وط کیا۔ بلکہ اپنے بیند دو توں کے ساتھ مل کو ایک اندیا بخن اس مدی کے بوٹے دہوئے دیں منظم ہوئی اس انجن کا کوئی تعلق صلقہ ارباب ذوق مدی کے بوٹے دہوئے دہوئے کے مقاصد میں ذمین واسمان کا فرق تھا کہ ٹیمر کے مقاصد میں ذمین واسمان کا فرق تھا کہ ٹیمر کے نوجوال ادبیوں کا یہ مختر ساحلقہ بریم نا فغ بردلیں کے مکان تک محدود نفی ۔ نوجوال ادبیوں کا یہ مختر ساحلقہ بریم نا فغ بردلیں کے مکان تک محدود نفی ۔ مہیں ادبی نسخر ساحل میں ۔ اس انجن کے مرکز میں اور کی میا تی قیم مولی کی بیا داسم انترائی میں اور کی تھیں۔ اس انجن کے مرکز کی بیا داسم انتراث تھیں برق تھیں۔ ترتی لیند ترکی سے یہ بیا داسم انتراث تھیں برق تھیں۔ ترتی لیند ترکی سے یہ بیا داسم انتراث

تھے۔ جس کے باعث یہ لوگ اکمھا ہو گئے تھے بیکن یرسلسله مبلدی خم ہوگیا اور الجن کا شیرازہ کجر کیا۔

ملقدادباب دون کے بند ہو جانے سے ادب کے سوتے مہیں سوکھ گئے اس زمان میں دور مافر کے مشہور فلم سازا در بدایت کارا وراس زمان کے تی اپندا دنیا دائیا رامان ذرب گرد میں کاوطن کئیر ہے ، پردلی کے قریب اسکے۔ وہ کچھ عرصہ ریاست سے باہر رہ کراس تحرکی سے داست طور پروالبتہ ہو میجے تھے۔ انہوں نے بِرَدلی کوائن ترق لیند معنفین کی سف نے کھولے پر اسادہ کیا۔ بہیں یہ کہنے میں باک نہیں کہ بریم التے بردلی اور رامان ذرب کرنے کئیری ترقی لیند تحرکیہ کومنظم کرنے میں وی مسائل کی ہو بردلی اور رامان ذرب کرنے کئیری ترقی لیند تحرکیہ کومنظم کرنے میں وی مسائل کی ہو نے ہمانی (سجاد ملم کی اور ال کے ساتھی ہندوستان کے باتی صعوب میں کر میکھ تھے بدی کا نے اس کا ڈکر خود کھی کیا ہے :۔

"روسال کے بعدراماندساگرا کے آتے ہی جمسے
علے انہوں نے مجھ انجن ترتی بیندمعنفین کی شاخ
کمولے کے لئے کہا۔ بیٹا نی مم دونوں نے مل کر بہاں
کے ترتی لینداد یول کو اکم فاکیا اوراکیس انجن قائم
کی جوان تک قائم ہے ۔

کی جوان تک قائم ہے ۔

ک جوآج نگ فائم ہے : ية رقى لينداديب وي تعے جو علقه ادباب ذوق كے ساتھ والبتر رم بيكے تھے.

اس طرع سے انجن ترتی کے ندمعنین با صابط طور پرنظم ہوئی۔ انجن کا دفر پردلیں
کا مکان تھا۔ آہت آہت اس کا دائرہ الرجیلیا گیا۔ بیرون تغیر سے آنے والے ترتی لیند
متعادا ورا دہا ، اس انجن کی نشئتوں میں مزرکیہ ہوکر نوجوان من کاروں کی توملا افرائ
کرتے دہے۔ اس سے اس تو رکھے کے بینے کی فضا تعیر ہوئی ۔ اس جیوٹی سی انجن کی
کارگرزادی نے دہا سے جوں و کمتی میں ایک ہم گرراد بی ترکیہ کی شکل افتیا اور کی

ان بنیادی مسابل بر مؤروفکر ہونے لیکا جن کا ذکر انجن ترقی لیند معنی سے پہلے اللہ اللہ مالی اللہ میں بھاتھا۔

وْكر بوچا ہے كراك الله فين كے طب برما ملى يہلي اربي كويردلي كے مكان پر ہواكرت تے۔ مكرصب اس كاعلقه الروسي تربع تاكيا اورادب فازلوك وليسي كاألمباركرف كح شب بكوسكول اورائين في كان كم بال في بليد بوف لك ال البدول كى كاروائي منال وائل كى ادارت ين شاكع بوسف والحافيار" نويك اورلودي مفت مونه" نظام "بمبئ مي شايع بون لكين داس دوران راجندرسنك بيدى فواجه الدعباس براع سامن واويدرسينارهما وركئ ترقى لينداديب اورت عربهال أكاورائن كى مركرميون مين مندمك بوت رہے۔ مقامی اديبول اور مضاعرول ميں يريم ناق مردي سوم نا تعذفتى على مردون مسلاح الدين احد كنول فين برواز ، برونسير مودياتي الي، ابن الكول ويم تلدر ومندر ويذ و ميد فطرت واكوندرالاسلام قابل ذكري جواس ابن كے سات والبتر تھے ریر الجن مرم اور تك مركرم عمل رى اور دفعال ثابت ہوئى راماند مأكرنے این کئی کہا نیال اس دوران مکھیں اوران نشستوں میں بھٹ کے لئے بیش کیں بردنسی نے بھی این کئی مشہور کہا نیال جن میں ڈوگرہ شامی کے استفعال کورفوط بنایا کیا تھا اس دوریں مکھیں۔ الخبن کی مختلف نشستوں میں طرحی مانے والی کہا ہو مِن كَبْتُهُ كَاغِذُ كَ تَعِنْدُ مِاك جُواري فام طورير قابل ذكرين.

المتوریم ۱۹ رمی انگریزی سامراح کی شدیر باکستان نے تبایی دراندازد الکو بیفیاروں سے لیس کشیر بھی دیا۔ یہ وہ دن نعے جب ڈوگرہ شامی آخری ہیکیاں سے دری نفی۔ مہداجہ ہری سفار کی کمزورا فواج عبریہ تہمیاروں سے لیس اور گوریل طرز کی جنگ یں ماہر تملہ آوروں کے سامنے لیسیا ہوگئیں۔ مہاراجہ رعایا کو بے دست و با تھوڑ کر مجاگ کے طرا ہوا اور عنان حکومت بھانے کے باتھ میں آگئ جن کے دہما مثیر کھیے۔

ی مدوسے درالناتھ مندوستانی افواع کی مدوسے دراندازوں کو والیں مجاکا دیا گیا۔ یہ برار كالواروع كانتان نازك مورقا ورازازول في مريكر شرى مدودك اكر لوكول كامن ومكون لوط بها تحالوط ماما ورتش وغارت كابازار كرم تعاراس صورت عالىكے بيش نظرفار جي دفاع كے ماتھ الندوني امن وامال اورافتادكي فرورت تى جنائي اكب مجوفي ك فوغ شيل ملينياك في منظم بولى حس كاكب وتك دانش درول اديبول مشاعرول اور باشعور لوجوانول بيشتمل لتى اس كامام خيل كليول فرنك ركها كياريبال اس بات كااعاده كرنا فرورى ب كنفش كانفرنس كاتيات ي منيروك نركى بدخيالات ركف والانوبواك تع فود فين كانونس كيروكل " ناكشير" كاموده ال بات كابن بوت بع برمال كيول وزط كومتم كرفى ك تخركي خواجه فلام محرصادق اورمولانا محرسعيد في دى جونتن كالغرنس كى ليدرشين نماياك مينتيت ركفت تع عن د كارتدائ دفتر كارونيش بولل (موجوده كمثير كميط بوك) تفامیبی اس بول کے کرول میں موام کا بوگر مانے والے نفے شروع مشروع می تخلیق بھ اس عاذے تعلق رکھنے والے دانشورول ا د بول ا درا عوال می بندول تعتبر كفي كان كوترميت دي في - ياواك بندوق كاندمول يرتما مع داتول كويرو دية رسے اورون مي نفي کلين كرتے رسے . يرولي في سب سے بياس ماذ كملئ اي فدمات وقف كردير اس دور مي ال كامشهور نغرب

قدم ترم براهیں کے ہم ماذ پر رائي سے م

زبان زدعام تھا۔ بردنی کے دو ڈراھ موالی "اور" مجا برشیروانی" ای دورگی نملیق یں۔ جو توی کلیل فرنسے اسٹی پرپٹی کے گئے اور مقبول ہوئے۔ كليول ذرف كو تعويد عبى عرصه مي كانى منبوليت مامل بوئي اس كا شعبه

تعیط (جوابک طرئے سے "ابیٹا "کے نقش قدم برطی رہا تھا) نے بردنسی کے علاوہ محودہا تھی کا فعاما" تحتیرہ ہے "اور خوا م احمد عباس کا فداما " جو دہ گونیال" اسیٹیج کیا ۔ تفیط کے اس شعبے میں دینا نافذ نادم ' موسم نال ایم ' اور شاکت بنے خور شید حبلالی الدین سمترا کھوارا سنتوش کھوارا 'اجلاسی لو' شیلا بھامٹے' میٹر حیاک رائے سنس کھنے' در کا سنگو کردھاری در بران کشور و عیرو شامل تھے ۔

بدولام ہارے اسلیج اور تعیر کی ترکب کے لئے فعال تابت ہوئے۔

بنكاى سياس صورت حال كاعتدال يرآن كي بعداس وزاكو لوطرويا كياراس كيند عربيات كليرل كالركس تعير بولى-اس كين شعير تع اديبول ادر شاعرون (رابرطس) كاشعبر تغير اراط طول كاشعبها ورمعسودون كاشعبه راموس شعيركو م . ه . م (م و و کول بدرار طس السوسی الین ) کم اجا تا تفط اس کی مربرای اورمریزی فواج غلام در مادق كرت تع ميد الجن اب كل طورير ترقى كيند تحركب كالكب تعديمي. بلكه الجن كايك فعال شلط كى طرح مركرم على تعى. اس كے دمسین كى يابند تعى اور اس كيروكرام كواين طورس آكے برهاري تني وانشورول كى ايك برى تعداداس جاعت كما لة والبنة تمى ان مي بيرعيد الاحد علام رسول رميزو بيرعزيات الدين نورمر موتى ال معرى براك ناته جلالى أبررى القنشاط مدموسود صن كوثر اليندام نام بي- بزرگ اديبول ادر شاعرول مب شاعر كثيم مهجور عاصي مار طرزنده كول اور مي كنسل كحتقر يباتام نماينده ادبب ادر شاعرا درفن كاراس الجن كحساته والبيته تنفط دینا ناته نادم ' رحمال رای امین کامل مهندر ریز افوم مرروش عزیز بارول ا حبيب كامراك أرقبن ديومجبور الخرمي الديث سوم ناقذ تشي على مرلوك ميغ فلندر سبنسى نردوش نندلال امباردار بريم ناتم يري، دينا نا غفا لمست ديرك كول يخ مبادر معان ميندائم نام مي اس انبن كي معنت روزه نشستول مي بركي كيما يمي مرقي تقي -

شعرف ادبب اورث عربك دانشوراورعلم روست جمع موجات تعدزوردار بحيش بوني نيب بيضب بيرتنفيداور خليق كارخ انتهاليندانه تهاا وروى مورت مال تھی ج ترتی لیند ترکیب کے فٹروع کے دورس برمگذنطر آتی ہے۔ ال مبسول کے فديلي كشيرى اور لودكرى اوب كااحبائ نوموا مسوس يركيا كباكران انقلابي خيالات اور مدسلتے ہوئے شور کی ترجمانی بہر طور برمقامی اور مادری زبان بی ہوستی ہے بنا يُدكشمير كا ووادرافي زبان مي اوب تليق كيام الداكا يس سان زبانول میں وقتے ادب پیدا ہوائیر کہنامناسے ہوگا کہ آئے کے کتھیری زبان کے سربر آوردہ ادبيب اورت عربي جواس الجن سے والمنزتے وہ اردویں ملتے تھے۔ نادم ارای ، كامل افر" نردوش ديك ينج سوم نا توزنش على محر لوك الن سب كى جولال الاه اردوزبان تعی اس دوران اس النبن کے روح روال بندی کے سنبورتر تی لیند اديب ناول نظاراور نقاوشودهاك سنكرجو بال تعد جوغالبام كزى اجن كى بدایات کے مطابق بہاں کی وقتی طور برموجودتھے۔ان کی سربرای میں انجن کی رکھیا فعال بنی مقیرونگ کے ساتھ مشہور فن کارہ شید مجا بلے والستہ تعیں۔ انجن کے مبسول مي على مروار معوى والحرام باك رشوما والرطم المست الله منيا حمد كال احدمدلقي (جولبدي برسول بيال ريزاو سه والبنة رس) اوردومر لوك برارصه ليقرب مبان كاقيام بيال بوناماس طراس ايك مقره لا كالم على كم مطالبت زمرف توكيب ميلا لي كي بلكه ادب تخليق بوفيك ١٩٥٢ مي كفيرس بجراكب سياسي متري آئ. في محروب الداو فتارموك بخشى غلام محداور خام علام محدمادق كى قيادت مي نى مكومت في كا قدامات كي أل الليط كالحراب الكريس كانام سيط مع بالول كالغرنس وكما أليا- اب اس مي لداخ اورجوں کے ادیب اور اور ارزیاد متدومرسے شامل تھے۔ اس تحریب

نوبوای بنیا ده مس کرنے کے لئے علاقائی زبانوں میں تکھنے پر زور دیا۔ ایک طرع پر مسوس کیا گیاکہ ماوری زبان میں بہتر طور براظہار خیال ہوسکت ہے لئین دوسری اہم ہات کی علاقائی دیار خوال میں بات کی جائے میں کہ بوام کو این ہم نوابنا نے کئے لئے ان کے ساتھ ان کی ہی ذبان میں بات کی جائے ماکہ ان کے مسابل کو بہتر طور پر پیٹی کہ ہم اسکے بینا بخر کھنجری کو وگری اور لداخی زبانول کا کہ ان کو بہتر مرمایہ بیدا ہوا۔ یہ بات و توق کے ساتھ کمی جائے تواس فقر رسوعت اگراس تحرکے کا آغاز نہ ہوا ہو تا تو خال باری علاقائی دبانوں کا احیا نے نواس فقر رسوعت انگراس تحرب کو اس فقر در مواس

انجن کی تعیر وگر می کا تعلق خالبًا بیا کے ساتھ تھا توب سے توب نزگا کوئے گئی کئی میں رہنے وگئی تھا ہوام کے بہانے کی کئی میں اب انقلاب کا رجز پر ابونے لگا تھا عوام کے بہانے کے لئے سب سے بہر کا رنا مرعبدالغنی نمتہ ہائی نام کے ایک نوجوان اوران کے ساتھ ملات ساتھ ہوں نے کہا ۔ نمتہ ہائی کہ بیاس کمسن واود کی تھا۔ انہیں عوای موسیقار اور مقامی پال رابسن کہا جا تا تھا۔ وہ جب ساز جھی طرنے اور اپنی اوارا بنی اواراس سرکے ساتھ ملاتے توفعا ایک الفتانی آئی کے ساتھ ملات توفعا ایک الفتانی آئی کے سے تفرا اعلی ۔ راقم السطور نے اس رنمائی خود دیمیا تول میں خوالی سے گوئ الحظیم برسین طور ان میں خوالی سے گوئ الحظیم برسین طور ان میں طراح ایس والی سے گوئ الحظیم اس زمانے کے مشاع سے بھی دیکھی سے توسط سے عوام میں تو کے بریا کرنے کی میں موری کوئے تھے۔ دیمیا تول بی طراح کے کہا کہا کہا کہا ہوتے ۔ کابی رن اکر نے کی صفیقت ہے۔ یہ پیشعوری کوئے تیں ایک تارٹی حقیقت ہے۔ یہ پیشعوری کوئے تیں ایک تارٹی حقیقت ہے۔

اس دوران الجنن کی طرمن سے کئی کتابیے شابع ہوئے۔ ان میں کا کے جا کتیر ۔ وزہ مل (بلی) سون گیول ( ہمارے نفیے ) خاص طور پر قابل ذکر میں ۔

دینا ناتھ نادم اس ترکی ہیں قافلہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے سومشرق کے تلکی نام سے لکھنے والا یہ او جوال حب ململ طور برار دوسے سے ممثیری کی طرف

آگیاتونادم کے تحکف سے شعار نوائی کرنے لگا۔ دہ اس زمانے بی ہے کہ تیمی شاعروں میں سب سے بلند قامت تھے وق بات یہ ہے کہ نادم نے کہتم ہی سان عربی نواک کے جمہ ہے تئی سمت عطاک ۔ اس زبان بی ہمیت اورمواد کے اعتبار سے ان کے تجربے ہمیشہ دوقت کی نظروں سے دیکھے جاہی گے ۔ وہ کشمیری بی آزاد نظم اور نظم مورئ کے موجد بی رائ کی مث عربی کا بیٹیز صعرص میں ان کے القلابی اور باغبانہ موصوعات صلح بی آزاد نظم کے فارم میں بی ۔ امنوں نے کشمیری زبان میں بہاسا یک کھیا بہبا اور این آئی کہا میں اور ہا تا ہی سے فوب کا کہا اور اسے ابنی شاعری میں بر تا جبست کو کہا ہو سے فوب کا کہا اور اسے ابنی شاعری میں بر تا جبست کو اس نے فارم سے فوب کا کہا اور اسے ابنی شاعری میں بر تا جبست کو اس نے فارم سے فوب کا کہا اور اسے ابنی شاعری میں بر تا جبست کے فارم سے فوب کا کہا دو اسے ابنی دمانہ میں انہیں متا ترکیا تھا ۔ لیکن ترق لیے نے در ہے کھول دیے ۔

امری ان میں کہا در ہے کھول دیے ۔

اس زما نہ میں سوم نا تھ زنتی جو بر مول انجن ترتی پیندمینین کے سیکرٹری دہے
اردوسے کسٹیری کی طرف مسقل ہوئے۔ وہ بنیا دی طور پرانسانہ انگار تھے ۔ امہوں نے
لگ بعبک اسی زمانہ میں نادم کے جوابی کارڈ (بیہاانسانہ) کے ساتھ ساتھ ٹیلہ بھی لگائی
(جب جیے ہوئی) لکھا۔ اس طرح اس افسانے کو بھی نادم کے احدانے کے ساتھ ساتھ نیلہ بھی لگائی
ماتھ رہا ۔ افر الدور کے جانے مانے افسانہ لگار تھے بلکہ ان کاافسانہ " پونطر تریح "ادور
انسانوں کے ایک مقابے میں افوا کیا فتہ تھا۔ وہ بھی کسٹیری میں کہا بیاں کھنے لگے۔
ان کی کہا ہوں کا جموعہ سے بی افوا کیا فوار اگر سے واز اگر ہے۔
ان کی کہا ہوں کا جموعہ سے بی افوا کی ایوارڈ سے واز اگر ہے۔
ان کی کہا ہوں کا جموعہ سے بی اکا دی ایوارڈ سے واز اگر ہے۔
ان کی کہا ہوں نے موقوعات نے موقوعات سے مائی کا مائی ، وہشن مر بخور ہا مسال جست شاع تھے ۔ جنہوں نے موقوعات

کارنگارتگا اور بہیت کے کی تجربوں سے کمٹیر کا ادب میں ابنا مقام بنایا ۔

انجن کی طرف سے ایک رسالہ "کونگ بوٹی " (کبیر کا مجول) شاہع ہوئے

اللا فروع میں اس میں اردواور کشیری کے دو سیکشن ہوا کوستے۔ بعد میں کلجرل کا فرن

کے زمانے میں امدوا ور کشیری دونوں زبانوں میں کونگ بوش ملیکدہ علیکدہ مثابات ہوئے

الکار ترقی لپر خیالات اور نظریات میراستوار ایک اور رسالہ اکزاد تھا۔ محربری ناتھ فی اور مدھوسود صن کونز کی ادارت میں خابے ہوتا نظا۔ کچیوم کے بعد یہ رسالے

بند ہو گئے دیکن ترقی پندنظریات کی تروی میں اس رسالوں کی دین کوفر اموش منبی کیا ماسکتا۔

اس دوران می جیونی بری تنظمین وجود مین آئی ملقه علم وادب طانیا رخاص طوريرقاب ذكرب الريقطي طوريريه الخنين ترتى ليندمونين كاالجن كماته والبقة منبي تقبير سكين بيها رجس طرح كاادب بيش كيا جامًا تقاا ورص طرح ك . كن مباحثة بوترتع ان كالمقعد ترتى ليندخيالات كى توسيع اور ترويح تمى -اب تومی اور بین الا قوای مسایل نے مجی ادب میں ماہ یا فائٹروس کی تھی۔ اس دوران خود كلحول كانفرنس اوردومرى الجنول مي جونوجواك من كارا بعريدان مي خاص طوربرامبش كول علم في خيال جمن الال جمين مكعن الربكس مظفر عازم ا فاروق بدا كاى شاير بداكا ي موتى الساتى برج يري ابشكرنا قذ الكيم منظور مخور فرقى اوْنَادُوسُن دِهِرُ طَا هِرْمُعْطُ مِشْنِكُرِيرَ ، ثَانْ مِسِيكُمْ نُرْمِلُاكُسُمْ عَلَام بَى بَابا وشيدِنازَى ' الوب بي تاب مبها والدين نابر برالدين الشميم المدشميم مرك كرسش كول فارق نادكى اوربسيول دوسرم فنكارقابل ذكرابي الن مرسع بعف صفرات آج الدوادر مختیری کے مربرا وردہ ادبب اورث عربی اور فوی شہرت کے مالک بیں. الجن ترتی لین دمنفین رمند) کے بیلے اعلان اعمی کہا گیا تھا ،-

ہاری الجن کامقعدیہ ہے کہ ادبات اور فنون لطیفہ کو قدامت پر ستوں کی مہلک گرفت سے خات دلائے اور ان کو خوام کے دکھ کھا درجر وجہ کارجان باکورو میں متقبل کی راہ دکھا کے جس کھا اور جر وجہ النا پنے اس دور میں کو شان ہے ۔

النا پنے اس دور میں کو شان ہے ۔

ہم ہندوستانی مدن کی اعلیٰ ترین قدروں کے وارث ہم ہدوت کی کوٹ میں ۔ اس لئے ندگی کے جس شبع میں روعل کے ایمی اس کے انہیں افشا کویں ہے ۔

ہم الجن کے در لید سے ہر الیے جذبے کی نرجما فی کو ایک میں ایک کے انہیں افشا کویں ہے ۔

مر الجن کے در لید سے ہر الیے جذبے کی نرجما فی کویا ہو کہ لے در اللہ میں اور مہم زندگی کی وال وہ کہ لے در اللہ میں اور مہم زندگی کی وال

ادراک سیاطی بجرل کانفرنس نے بجی اپنے اعلان ٹائے میں انجن ترتی لیڈ معنفین کی سے دہرایا تھا۔ اس میں کہائی اتھا ج "ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں این تہذیب اسے وطن اپنے عوام کی زندگی عزیز ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماد ہے اعبداد نے زندگی کی ہجو کی ہجو گئی ہے۔ ہم ہم ہم ہم میر میراث ہمارے لئے مجبود کی سے ہم ہم ہم میر فقیل میں ہے۔ اس کا تعلقا کریں گے اور ان کی شاملار میں ہے۔ اس بات کا اعلان کرتے ہی کہ کہ کی کی کی کی طرح من اور ادب لا محدود وسعقوں کا حامل ہے کی طرح من اور ادب لا محدود وسعقوں کا حامل ہے کی طرح من اور ادب لا محدود وسعقوں کا حامل ہے کی طرح من اور ادب لا محدود وسعقوں کا حامل ہے کی طرح من اور ادب لا محدود وسعقوں کا حامل ہے کی طرح من اور ادب لا محدود وسعقوں کا حامل ہے ان مرکسی ایک گروه طبقه یا فرقه کا اجاره مهبی بهرسکت مهم بیمبی اعلان کرنے بیس کرفن اورادب کی ترقیکیا عوام کی زندگی کا بهتر میؤنا مزوری ہے ونن اورادب بهیشہ سے عوام کے دل کی دھوا کونوں کی ترجافی کوئے رہے ہیں بہیشہ اسی فن نے مقبولیت حاصل کی ہے جوعوای زندگی کے تقاصوں سے ہم آئیگ رہا ہود۔ ہم اس بات برزور دیتے ہیں کہ ہم اپنے فن کے ذرائیہ سے النان دوئے اورامن لیندی کی الن روایات کو اور زیادہ نمایاں کر ہیں گے جن کو ہردور میں ہمارے امیدادنے اپنے خون مجرسے بیجا ہے۔

(دومام) كونگ پوش اردونبرا)

دونوں اعلان ناموں میں ما تلت ہے اور دونول امکی میں مست کی نشان دہم کرنے ہے۔ کرنے ہیں۔ ۵۸ - ۱۹۵۷ء کے بعد میر تخرکیس آہند آہند دھیمی بطرفے لگی اوراس میں وہ دم دخم مذربا۔ یہ معورت حال پورے بندوستان میں ترقی لینڈ نخر کیسے میں

پیر ہوئی۔ کشیم بنزنی بندنز کیا ہے۔ اہم ادبی قرکب رہا ہے۔ اس توکب نے کشیم ساکی ہم گیراور سم جہت صورت افتیار کرلی تھی اور کشمیری ادبیات سی نہیں بلکہ ڈوگری اور لدائی ادب کی نئی سمیں اس تو کیب نے متعبن کبس اس لا کھی میں ادب کا کوئی سبخیدہ قاری اس نو کیے۔ کے تاریخی اور افادی رول کو مرف نظر نہیں کرسکتا ہ

. بنبنهنبند.

# رياسي كلول اكادى كى ادبى خوات

اس بيان سي خودسناني كاكوني بلوظ مركزا مقعودين بلكراك مفقت كافل ركزنا بعد اس خطه ارمني فيصدلول سع لینے کارنامول کے جیرے ساری و نیا کو فائی کیا ہے اور بیسال کے دین رسا کالوامنوایا ہے ۔ یہ کارنامے البیمین سے باعث بہاں کی تعابی مي كئي رنكول كالفافه مهواسد علم ادب فنون الطيف فليف كمان و ع فال كولسات عبر اله م المال مم في المناحراع روس ما مرا الوسينكرت اور فارسی اوبیات کے اعجب زمان نے ہم کوانیا کردیدہ نمالیا وہ اردو زبان - اردول ارجيمارى ساست سيبت دورحم اللكن بيب ال كوكول في المين خوان حكر سع اسك آبيادى كى اور الم تخلیقی ذہن کی تمام نوانائیوں سے ساتھ کس زمان اور کس کے ادب کی توسیع سی اہم رول اواکیا اور اس مات سے ما وصف مرہم والی ربان ہونے کا دعوی بہیں ہم نے اس ربان کوائی مادری زبان سے کم امیت نہیں دی۔ یہ وہ زبان ہے جب سم سے برسارس تک درلغی افہار نایا حب بين مهم من بيها إخبار الكالا - بيهلا أضامة مختلبت كبيا، يبلى تنقد لكهي اور تخریات ازادی کے پہلے نغنے الابے ۔ یہ زبان سال ہا سال تک دریاری زبان رمی ہے ۔اوراج می اسے سرکاری زبان کا درحم حاصل سے - آج میں سم ابن تما محبوں کے ساتھ اس مگے رگا کے ہوئے

، میں۔ اکر جہر سن ران س تعداد کے عتبارے ما سے کا زماجے بہت قلسل بيس - ليكن أردوادب كاكونى مستجده قارى الن كارنامول كيمت كومرف لظرنبى رسكا اورمارادعوى في بن دمنى له أردوكت كونى عى دن توارى بمارے ارامول كاذكرك لغير كى بنس سۇئنى-ر ماست متوں و متیمس ار دوزبان وادب کے خروشال دوگرہ عمدس المع لا يك حتى كرجهارا حررتات كي كرجد وال ٩ ٨٨٠ فيراس سررى زبان كے طور رت ليركياكي ـ يه رياستال اس زبان كى مقولىن فى رحس نے آستہ آسته مارسى كى ملك كى اور اس راست کے ماصلاحیت لوگوں نے اس زبان کے توسط سے بہال کی معاتی ا و اورادن زندگی من انبارول اداکرنا شروع کسا-فروكره سناسي كے طوق عزامی كو اتا ر معنتك كے لي حب رماسين كے متندوں كے آزار وففائوں سيسان لينائندوع كيا۔ تواور ماآول ك ملاده حس مات كى طف يمارى حفوسى توجه بركي و و لنك وهين كى ففاؤل سيمعط إزبان مى مسيدابتى علاقائ زبالول مريعين كشمري وركا ورارا في تى ترقى كيسا ئقسالقاس زبان كا وسعن، عصل واورنز فى كى راس لەكالى بى كەرى زبان بارى راستىسى رايطىكى زبان سے اور اس کی مرولت مہال کے لوگ ریاست کی کلیول اکا میوال ہے تھافتی رہنتوں کو فرقے دے سکتے ہیں ۔ اس سیسلہ میں الفرادی کوشش کے علاوہ مختلف مرکاری، نیم سرکاری اور عیز کے ری اوا رول کی کوسٹنین متعن بن عظالخرى 19 رك لعد كليل فرنط أل سطيط كليل كالوكن لرطري فورم الجن ارباب ذوق علقه علم وادب الخن نزقى كن مضنفن بزم أر د دا دٰب، بزم ادب كثَّموارٌ 'الْلِن نَرْقَى ٱردو' الْمَبْنَ فِرْدِ عُٱلْرِهِ

حمول خانس طور رفایل ذکریس دو سے ادار دل بس ریستی کلحول اکلومی' ريْدُوك مي سنركرويون دوردرشن كيندرسنيرً؛ اقتال السنمي مُوط، كشم اور حمول لو نورسى كے أردو شيقے قابل ذكريس - بيسب اواس عم 19 و سے لعد فائم ہوئے اورجب سے ات کے سینزادانے أرددادب اورزمان كى خدمت كرارى بي مصوف بس -ان ادارول میں سے ریاستی کلیول اکادی کی ادبی حدمات خصوص طور راہم میں راس افاسے نے اُردواند سی ترویج اور توسیع سی نمایاں رون اوالماہے۔ رياستى كليول اكادمى كاافت تاسم البحبولاني ١٩٥٨ وكوصدر مايت نے بیشیت سے سا ہ اکادی انجام دیا۔ اسطرح سے اکادی اپنی بجيب سالرت ندار ضوات انجام دين كے لندائ انباجشن سیمین مناری ہے اور بیطبہ پر حال میں اس کے شانان فات ہے ۔ کا کادی کی کا تکروگیوں کا دائرہ ویج سے ۔ اس سے فرالفن مين مذهرف رياست مى مروزح مختلف زيالون كي رويح اور توسیعے ملکم سنگت ، مصوری اور فنون لطبقے کے ورسے شعبول کے مافت مافت بیال کی تقافت کی توسع کا کام تھی ہے۔ ابدا اس ادایس سراوق مرنامه مهامتا دائره عمل محمن ار دوی توسیع اور ترق تک محدد در کھے گی مجمع بنیں ہے ۔لیکن اس کے اومف اس ادارے لخاردوكوفروغ منے كے ليے وكام كے بدہ ما برائي سے اور جے نظر اندازکرناکوردوقی اور کم ظرف ہے - ای دمی نے گذشتہ بیوں بن نرمرف ازخود كافى كتاب شايخ كردائي لماركي مسروات كلي كر مظرعام برّائے ہيں ، جو مالی د شعر ارابوں کے ماعث مصنّین كى عدم او خبر کے سنکار ہو چکے تقے ۔ اس دمی نے مالی امدادفراسم کر سے روشوار مال

#### الدماليامار

رات گذشته بانخ برسول کے دولان ار دو کے ایک و بائی رقم دی کی دولان ار دو کے ایک و بائی رقم دی کی دولان ار دو کے ایک و بائی دور کی کا اور کی معنفین کر فالی اور کے طور جم یہ کرستیں راسطاتی سے کذشتہ بائی ارد و کی کتا ابران کا افغا فر ہوا ہے ۔ کتا بی ارد و کی کتا ابران کا افغا فر ہوا ہے ۔ کتا بی ارد و ادب کے فخلف شعبول سے تعلق رکھتی ہیں ۔ اس سے برفا بدہ ہوا ہے کہ النب کتا بی جو برب ایس سے کر دی د مینر تہول کے تھے برقی ہوئی کا لفف ہور ہی تقین کی و محفوظ ہوگئی اور کھنے والوں سے و ملے منب ہوئی ہیں اور کی تھی دوالوں سے و ملے منب ہوئے ہیں ب

وب ، مزید ۲۲ مفنین کیلئے۔ / ه 22 ری ارد ہے کی رقم منظور ہوئی معے تاکہ وہ اپنی کتالول کی اف وت کا انتام کرسیس ان مفنین کی كتابي اب شايع برنے ارسي س رے ، گزشنہ مرسول میں اکا دمی لئے۔ کرہ ہ ہ ہ وہ و 1 روی مختلف كتالول كى التا دت كے ليونظوركر ليئے سے داس رفتم سے كادمى اس کے استمام سے اُرود کی اہم تابی سف لئے ہو یکی ہمب اور م اجادل يرشتل اردوكشملي فرنتك يمل بوكرشنا ليه بهوعلى ب رد، إكادى الب معنفين كى مالى امدادكرك كفريد كرام برعمل وولامد کرنے کی ہے جوروز کارکے معیاری دسائل کی عدم موجودگی کے ما عث آئے ون مشکلات کاسا مناکررہے ہیں۔ اس برنت میں اردو کے استح مصفین می شامل می من کواکا دمی ر/475 سرف ماہرار اوطیف دی ہے۔ اکا دمی نے لفت ایک وصل فزا کام کے شردعات کی حب کے لیے مدارک ادی کی متنق ہے۔ ٢٥ أردوي مطبوعات

راد، سنیرازه اورجهاراادبی استاست: اردونیرازه الادی ازجهان به اورگذشته بس با بسب بس سے خالئے ہورہ ہے رہ دسالہ اجدامیں سماہی برج کے طور برحادی کیاگیا تھا ستم 1809 مرسے طابغ ہوگیاہے اس سالے میں رہا نتی اور بزریاستی اگردوا دیوں کا علے معیادی تحکیقات شائیع ہوتی ہیں۔ اس برجے کیار بسیر بزاد کی سالان کرانط مقرب اب ایک اسس رسالے کے ۱۲ اشالے سے جنبے بھے ہیں۔ جن میں منیرکال قرر خاص مبر کھی شام ہیں ۔ اس پرجے سے سٹالیے ہونے سے تھائی
اد میوں اور فذکاروں کی کا تی حوصلہ افزائ ہوئی ہے ۔ اس سللے
میں اس کے علاوہ اُر دو ڈین کے بیٹ معردف اور معتبرا دیول بناموں
اور ادب کے دوسے شعبوں سے نعلق رکھنوالے اہن فلم کے مفامین اور
مخلیقات شامل ہوتی ہیں ۔ شیرازہ آج ملک کے معدود سے جیندائم ادب
رسائیں میں شامل ہوتا ہے ۔ اور اسے قدر کی لاگاہ سے دیکھا حا تا ہے
اکا دمی کے اعدادوشنا رکے مطابق ملک جوری اس پرجے کو ۱ کافرانگ

عام شماروں کے علاوہ شیر از ۵۰ اردوں کے کئی خاصی بیر شائج ہوئے
ہیں ان ہیں سر سر صند تمبر افت بل شمیر افارنہ نمیر اصن نمبر افوق عمیر اصدق بمر افرار میں افرار نمیر افران نمیر افران میر افران میر افران میر افران میر افران میں مرخوب کے
سے کشمیر ترجی مواد آبعظ کیا گیا ہے۔ اور لعبن مضامین ایستیل اور میا حث اُصارتے ہیں جن بر میت می خور فکر مواہد اور الن کے ذرا میں
سے آردوا ورکشیری شعواد ب اور تاریخ و تفافت سے کتنے ہی نے بہلو
سے آردوا ورکشیری شعواد ب اور تاریخ و تفافت سے کتنے ہی نے بہلو
سامنے آگئی ہیں ۔

(ب) (او دمی برسال ایک انتخولاجی مها دا ادب داردو) شایع کرنی می حسب میں سال جری متنفی جمنیری شایع به قی بین آکزت و خید برسوں سے بہار ۱۱ دب کے کئی حمران وکٹی مرنبر شالع جو کے ہیں جن سی تشمیریات کے سلط میں دستنا ویزی اہمیت ہے۔

رج، الادمی كائشراور دوكری شیراره مین دوسی مفامین تاك محدید می ادور دو تخلیفات كانتر شبه بونا ها می مسلسلین

بریم حید افرال، فالت و بره کے باسے بی بعق معیاری مفامین اُر دو تر مجے ستایع بر حکی بی ان کی مددسے میری اور دو اگری کے حادیمن کو تھی اُر دواد بیات سے حالاکاری نونی سے -

#### س: مطوعات

كذف نرسولس اكادى نے اب قرفے سے كئى مانديا راورومارى كتابس ف لع كرلى من بير البي كتابي من حوا كا دمي خودت يع كواني ہے . ان بن أردوكشير ورث برت ام معدا احلدول بوختل بر فرنك لقربياً ٤٠ برار الفاظ كوسيط برئيد اس من الفاظ عمعنى منفط ان کی اصل اور ماخدات شام میں راس لیفت کوفرنے آصف فروزا للغات الزراللغات مبدب اللغات اوريكي دعامهم كى أردو انكريزى لدن كى منيا دريت اركركياكيات بيضخم فرنك اكب كارنامسيكم نبي - إسى طرح واكولكي الم حنيد كى لقنيبر فألت عالب سے بیز متداول کام ک نفیبر بین رقی سے ادر لاکات ووانعات غالب البرعلى خان عرشى زاده ي إية حواستى اور مقدم ك سابھ ترتنیا دی ہے جب بی غالب سے نادر واقعات اور تخرمرول كوانام كيائيا ہے ـ دوسرى البم كتابون بيريد و فديميولفا درسرورى مرحم کی نین حلدول میں اکتیمرس ار دو افزوگری کوک کیت اور بیا ڈی م رك د نزجم بطا كرلو تخفي الزارالو الكلام د مرننه على حراور ريني ، تشمیری زبان اور شاعرتی د عبرالاحد آزان ، کنیات زاد د مرتبه فاکثر بدِم أَمَا كُفَّ كَنْجِ ) محفل اقبَال (مرتب رمثنيد نازكي) انتخاب أردوادب (مرننه نورشاه) مخيا بال خيا بال (مرتبه روش معدلفني ) وظن كي ليار

رمرننه محمدلوسف شنیگ) دلوان میر دمرننه قباکط اکر حدیری نناش می -رب، ترجی

گذشت برسول بی الادی کے انهام سے آرودگی مقتدر شخصیات کے معرام دل کوئٹی ورڈوگری بی منتقل کیا ہے۔ بریم جنبی کلعمل کہا شال کا منظر منزع کی برتواقبال، فالت بر (کائشر شیرازہ)، اقبال بمبر دوگری دکائشر شیرازہ)، فالت بمبر دوگری مشار منظر دوگری سیرازہ اس بھوت میں اورڈوگری مشارزہ اس بھوت میں ہے جا سے بہت اسطرے تشمیری اورڈوگری ادبیات کوجی اردو بی ترجم کہا گیا ہے۔ منطال ویداور شیخ العالم کے کام کوسلی بار مردوسی منقل کیا گیا ہے۔ منطال کول طالب اور برو منظر میں الول کی اردو میں ترجم کھا کراچ کھی کیے بیت احدیث کوم ہے ماسی جرح حدید دوگری ادبیات کے کئی دنگول سے منظار کو کھی کی بیت احدیث کوم کے داسی جرح اورڈوگری ادبیات کے کئی دنگول سے منظار دن کوانت ہیں۔ اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اورڈوگری ادبیات کے کئی دنگول سے منظار دن کوانت ہیں۔ اور میں میں اورڈوگری ادبیات کے کئی دنگول سے منظار دن کوانت ہیں۔

س، اونی تنظیموں کومالی اعدار

اکادمی برسال مختلف دبی انجینوں کو مالی امرادسے لوارگران کی حوصلہ افزائ کرتی ہے ۔ان بیں اُردوکی ادبی انجین بھی شاس ہیں اس سے بہ فائدہ ہوا ہے در آنجینی با فاعدہ ماربر اُردو کی ترویج اور نرقی میں سر کرم عمل میں ۔

۵٠٠ ا معرتے ہوئے فن کاروں کی حوصل فزانی

ا دد وادب سے دلحین رکھے والے لوجوان فزکاروں کی حوصد افزالی کے

کے ہرسال ہوجوان فرکاروں کی اولی شعبی مفقد ہوئی ہیں۔ یہال ہوجان فرکارافعانے، مفالات اوردوسری تحلیقات ہوسے ہیںجن برنتری تفتید ہوئی موارسے ہرسال آردوشیران فرخ ان غمر مرتب ہوئے ہوئے موارسے ہرسال آردوشیران میں جو دوسے اوروں مرتب ہوئی ہیںجو دوسے اوروں اور شاور کی مفالات ، سزم سند ، محفیل افسانہ یا محفل موسیقی کے طور پر ہرسال منقد ہوئی ہیں۔ ال اشترال کی این تخلیقا میں ہوئی ہیں۔ ال استرال میں اور منا لط معا و صدر ملتا ہے۔

## ١٠ و ديول كي محفليل

عزریاستی اردواویول کے امزادی برسال الادی کئی محفلال کا اہما مرتی ہے۔ یہاں فن اور فنکار کے تعلق سے بات جیت ہوتی ہے۔ اور اسطر صدر باست کا بل فروق کوار دود نیا کے مشاہر کے روبروان کے خالات سے استفادہ کرنے کا مرقد فراہم کیاجا تا ہے۔ گذشتہ رسول بی جولوگ ان محفلال کے صفوی جمال سے ہیں ال بین جولوگ آرا بادی فراف اور جولوگ ان محفلال کے صفوی جمال سے ہیں ال بین جولوگ مراد آبادی فراف اور جولوگ مراد آبادی فراف الا مجال الرحمان انتظمی آل احمد سرور او حقر الا مجال اس موراح موری معدت فیمنالی اسے میں ارجمال فاروق و عیر قابل و کر میں ۔

### ۸ د دوسري تقاريب

اکادی نے ایک برورام کے مخت اُردوی برگزیدہ شاعروں اورادیوں کی برسیال منانات وع کیا ہے دیریم حنیدا ور حفزت افتبال کی معد سالہ برسیال اسی سلط کی کرطی ہیں۔ اکومی کے اہما کی سے ایاب سی ان بزرگوں کے شایان مثان محفلیں معقد ہوسی اور مناروں کا اہمام کیا گیا -

A:- أردودراس

رس ام دی کیطف سے آرد وکومور دھنگ سے فتول نبانے کے

یے ڈرامے کے سیلے سے جب سے کہ معیاری ڈرامے مزدوستان

رسوں میں امادی کے زبرا نتا م کئی معیاری ڈرامے مزدوستان

کے ختلف شہروں میں بیشن ہوئے، ان میں زمبررفنوی کا دیا ان جیالیہ "
علی محدلون کا رجمبی مال دہی ہے "اور " ہمالیہ کے جیسے" قابل فی کمرین منفقہ ہوتے ہیں جن بی رب برسال ڈراموں کے کریٹین منفقہ ہوتے ہیں جن بی ور اس کے کروٹ منفقہ ہوتے ہیں جن بی ور سے اور دوسے ڈراموں کے کریٹ منفقہ ہوتے ہیں جن بی

## و:-الغامات اور خلعت فاخره

رور الادی برسال راست میں چھنے والی بہزی اُردوکت اول بردو
الفادات دیتی ہے۔ الادمی کے اعداد و شار کے مطالبی اُردوکت الول
کو۔ ۱۵۶، ۹۶ و معیدے کے الغا مات مل کھے ہیں۔
رب ریاست کے بزرگ شاعول اور آدبول کی ادبی خدوات بین فظر انہیں خلعت فاقرہ سے لزار سے کاسلہ میں الادمی نے شرع کیا ہے۔
لفرانہیں خلعت فاقرہ سے لزار سے کاسلہ میں الادمی نے شرع کیا ہے۔
مناکخ آب نک رس حاددان مرح میں میں غلام رسول نازی شنہ روز
مناکخ آب نک رس حاددان مرح میں میں غلام رسول نازی شنہ روز
مناکخ آب میں اورک سے میلیوری کو ان کی اُر دیوادی خدمات کے بیش نظر
ضلعت دیکے جی ہیں۔

#### دوسر اقدامات

رجی خطاطی کے قدیم کنٹول کومحفوز کر نے کے ہے اکا دمی نے دراسم شرین آل سے نام یہ جات دیاہیں

قلم " کے نام سے کھا کے دیے ہیں۔
رایستی کا را کا دمی کی کارکردگیرل کے اس مخفرے جارے لعد
اندازہ کیا جائے ہے کہ اس ا<u>دارے نے اس کیا رت ہی جتی المقدور</u>
مورام م ردو تی لف اور توسیح ہے لیے کیا ہے وہ کا فی اہم ہے اور افرانوش بہر کیا جاستا ، لیکن ہوتی ہے کہ تا ہیاں ہیں جن برنظ رسم اور افرانوش سور نے کی ورزے ہے ، اسطرے سے اکا دمی کی سرگر میاں زیا دہ فعال تا ہیں ہوستی ہیں۔ ہماری سائے میں ذیل کی نجا ورز بریفور کمیا جا ناجا ہیے۔

رار) اکادی کی طرف گزشته رسول مین ۱۱ کادی کے ماسے ایک جنر نامرت لئع ہوناتھا . پخبرنام ریا ست س ہونی اور ہو نے والی نقافت اور ا دی سر رسیل کے مورز وصلی اطلاعات فراہم کرتا تھا۔ اس خرنا ہے كو اكا دمى كارباب اختيار نے المعلوم وج ا تكى نا بين كرولي مارى رائي اسے اربرداد إلى ماناط بنے ر رب، اردوشراز ه بهاست مای براکرا تف اب سے ملا ، کردماگیا ب البيے افدامات فعال ہي - ليكن معلى بنيكن ديشوارلول كے شي افررجيك اخامت من ماخر موتى سے اور سرجيد ما قامد كى سے سے ابني من بوتا - اكادى كارا ب اختاركوا سطاف توحدك عليه -شیراز دیے اردو کے دبی ملقوں بی ایک مقام نبایل ہے فاص المررير اس كفاص بمزول الى كان جان بونى سے ابر سے كا اللہ الس كى فتحامت سي افنا في و-رت، الادمى كى أردومطبوعات كے سليے سے معلوم ہو المائكم إكادمى ان کتابی سر در کشرخ در کیاہے، حضومت کے ساتورہی الدب كرلعون بزدت إدريام بت كحامل بي اورد است كي لفافتي مساسي اورسمای زندگی برسے بت سے بردے سرکانے ہی موزدرت اس بان کی ہے مر اور ، فن ، لقافت ، ساسی اور عابی زند کی کے دورے يهلوكول رمستقل كتابس مكصوافي شاش-رد، - ترجمد ماری کے سلط س اکا دی اقدامات کری دہی ہے۔ حزورت اس بات کی بھی ہے کہ میاست کی تبینول اکا بٹول میں بھر لوریم آئی بریر اگر نے سے ہے اروز میں البا ا دب اورال مواد ترجمیہ

مروائے جو بہال کی مختلف ز مالوں کے د خابرس موجودہے۔ رد، گردوس انسی کتانول کی استاعت کا اتمام کمباحا کے جن کالعلق سسماجی علیم، سائنیں ، فلیفے اور دوسے علوم سے ہو: اکالیام کے بارے میں اردوکے قارئین کو کھاھفہ وافنین ہو۔ رد مفرن اور مشرق ادبیابت کی شخت کار نامول کو اردو ممتقل - 2 605 رس، ار دو تے نا منبرہ کا را اول توبیال سے علاقانی زابول می نتقل كساحات -رشن ، اردو من ایک الساان ایم بارند با نرنت دباجائے حب میں ادى اصطلاحات كى وفناحت بور رص، رہا سے اردو اوسوں اورسٹ ہوں کی ایک ڈائر کمھی تنارکی حائے جیس میں یہاں کے اُردد تھے والول کی سوائی استارول کے ساتھ ان کی اولی سیرسول مواحاطر کرامائے۔ ص، ر است کے تکھنے والول کی کتابوں کی ات من کے ایج رقم تھوں جو نی ہے۔ اس می مرحور کا کرال مازاری کے بیش نظرا ضافہ کما جائے۔ تاكه زباره أساني سيحكتا بوركى امثامت ممكن العمل مهور رط اکا دمی ان مسودات کا کھنے لاکائے جوان کے تکھے والول باتریت ونے والوں کے انتقال کے لعدگوسٹم تا رکی میں برمے ہوئے ہیں میرومتر سروری مرحم نے انجاکتا ب رکٹیرس ار رو" میں الیے بہت سے دیوں اور ت رون کی لت مری کی ہے جن کے نام سے جی م ج کون وافق من مزورت المرات كى كاليد موادكواكم المحاكر كے حد كے سال الغ كب جائے اور زوا ہے كے دستبرد سے محفوظ كما حائے -ان اقدامات معلقنا م روسی استان فر توسیع مید در ارول زیاده کار مدابت بوسید

## ریاست کے تمدن ادارے

کسی ملک کا تقانت کو آگے لے جانے میں جہاں اس ملک کے باشوں الامل المحدی ملک کا دوں اور دانشوروں کا نمایاں صعبہ ہوتا ہے۔ بوو وقت کی آہ ہے کواپی دانش اپنے تلم اور النے فن کے توسط سے ایک نمایاں دنگ عطا کرنے ہیں۔ وہاں بعن اوارے بی جوانفرادی یا اجتاعی کو ششوں سے تشکل ہوتے ہیں اپنارول اوا کرتے ہیں۔ سرول انفرادی کو شنوں سے زیادہ اہم اور زیادہ با انر ثابت ہوتا ہے اور زنتا فتی اقلار کی انفاعت اور ترویج ہیں معاول ثابت ہوتا ہے۔ اس سے کسی ملک کی متہذی قدروں کی اشاعت کے سیسے میں اپنے اور واموش نہیں کیا جاسک کی متہذی قدروں کی اشاعت کے سیسے میں اپنے اوار ول کو فراموش نہیں کیا جاسک ریاست میں بینے اور وکٹی پرس گذشتہ ایک معدی کے دوران البیدی اداروں نے تابی کو ششوں سے شہر بین کی مسائی کو مروز نظر نہیں کہا جا سکتاران اواروں نے اپنی کو ششوں سے شہر بیں کی مسائی کو مروز نظر نہیں کہا جا سکتاران اواروں نے بینی نمایاں صعبادا کہا ہے کہا ہواں کے فیاں کو فیاں میں بینے والی متہذی افذار کو عام کو نے میں نمایاں صعبادا کہا ہے کہا کہا کی کون اوراس بی بینے والی متہذی کی افذار کو عام کو نے میں نمایاں صعبادا کہا ہے کہا کہا کی کون اوراس بی بینے والی میں بینے والی تابید بی افذار کو عام کو نے میں نمایاں صعبادا کہا ہے کہا کو متب نمایاں میں بینے والی میند بی افذار کو عام کو سے میں نمایاں صعبادا کہا ہے کہا ہوں کہا ہوں کو میں نمایاں میں بیا جا سکتار ایس کی نمایاں کو میں نمایاں کو میں افزار کو عام کو سے نمایاں کو میں کو میاں کا کو میں نمایاں کو میاں کی کو میں کو میاں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو معاول کیا ہو کا کو میں ک

يه بات قابل وكرب كمشيركي آفازكود صيم ليم في كل مهى رياست سعيام كي دیناس بنجانے کی ابتدائی کوشش انبیوی مدی کے اوّافر میں ہوئی ریاست سے باہر . مماء اوراس كياس ياس الهور دعي اله اباد جالنرهر اور دوسر عضرول سعافيات كاسلسلى شروع بوا- إن اخبادات عي رياست كى سياسى سما تى اورمعا خرقى مسالى يرمفاين للح مات تف اوراس طرح سي كثير كي تقاضت اس كم تبذي دول اور اس كمدايل كورياست سے باہر كى دنيائي متعارف كئے جانے كى كوشتيں ہوئي. الناخبارات مي خاص طوريرمراسد كمثيرلامور (١٨٨٠)" اخبارعام لامور (١٨٨١) فرفواه كشيرلا بور (١٨٨١) مُقبرورين (اله الد ١٨٩٨ع) كشميميرين لا بور (١٩٠١) ادرصيح كشيرلا بور بهار كفير لامور كفير كزط لابور بنج ولادلا بورك نام كافى الم بن بد ميس بدكراس ساعى يرج زلوك الفرادى طور يرمركم على تصولين المبول في موى الوربرانياانيا حلقه نبالباتها حسبه برنه مرث بركفتم سع بابررسنه والحكثم بري بلكثم كرط مع طق مع تعلق ركف والعاوك اي أوازمار عملك مي بينجان كالنشش كمت تفادراى طرع سدايناتشف منوان كابرابتدائ سنيده كوتني تعين تهذيرى اورادني اقدار كواكب ادار عدك ذريع ساتروت ويضا وراس سمت یں قابل ذکر سر کرمیوں کی متروعات اس مدی کے اوائیل میں منٹی سران الدین اصفاق كىمائى سے يونى النوں نے مفرح القلوب كے نام سے ايك الجن نشكيل دى-ص ك نوسط ع با قا مد كى سے منعقد ہوتے تے اور ترتے ہوئے مشاووں كالبنام موثا منها الن مركر مول سعيدادان آبشة أبسة اكيد ثقافتي مركز بن كياتما. يشنع عبدالقادر اورعلامها قبال جيه سربر آورده لوك إن كي يذمبول مي مرك بُوسَةً تَقِيهِ الديور برى تُوسَّى مُحرِنا فل مُوسِين عارف أور فرزاس والدين سعد ئے اس اوارے میں روح میونگ دی تعی

"اخوان الصفائے نام سے ایک اور بزم من مولان فرست کیلانی بیرت کامل مائین واراب اور کال الدین شیرا سے سنواری تمی اس می میں دیا تی اور غیر دیا سی ادباء اور شوا شرکیب ہو تف تھے '۲۲ 19 ا کے آس پاس ماما نرزس اگر برم نامقہ برد سی کی مسائل سے انجن ترتی پرنرمنفین کی بنیا در کھی گئی جس کی ابتدائی شیت برمی ناقشہ در سے کے تھی ہد بهونی تغیر اور می بهباس کا ملقه وین بوگیا. توانین نی کارلی بال می اس کے بلے منعقد
مورٹ گلے کہ تیم می اوبی فضا کو ایک سمت دیے میں اس انجن کا برارول رہا ہے۔ اس
کے بعدوں میں ساگر اور بردلی کے علاوہ نواجرا تعدعباس ار بندرسنگھ بیدی کا مجدولہ تی ویٹرہ ویئر فرزہ شرکی بوٹے تھے مشہور ناقد اور شاع والمولام دی اینول نے این زمانے میں کوثیر
کے ایک مقالی کا بلے میں نزرلسی ضعات ابنی دے رہے۔ انہول نے اپنے دولان
قیام اردوس جا کے نام سے ایک انجن نشکیل دی اور اس کے توسط سے اردوش عواد ب
کی فدر اس ابنام دیں۔ اس طرح مختلف وقفوں کے لبدائم ن ترتی اردوش عواد ب
البوی الیش انجن ارباب فدوق ملا مقد علم وادب برم شوراء کوشیرا میوس کی برا میں اس انہوں ایک برم
دولیوں ایک برم شوراء کی بروی اس انہوں نے براے براے براے مقدرا دبا وارشواد
دولی انگر دیوا کے بوائی میں اس انہوں نے براے براے براے مقدرا دبا وارشواد
دولا امال کا دیرا کے بوائی میاست میں ہی نہیں بلد ملک کے مقدرا دبا واورشواد
ناقداد رفق تی س کے بوائے ہیں و

ریاست کے تدفا ادروں یں کپیرل فرنٹ کافی ایم ہے ہم ہوار ہی کشیری قب بی دراندارد و کے معروں اوروں اوروں اوروں اوروں اوروں کی دروان ریاستی ادیوں کشام وں کوار کراریاں مرسینگر می کادول نے ایک اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی محاد در میں کا دول کے مرول میں موام کالہو گرمائے کے کادو شیش ہوئی سے منزوع ہوئی اسی ہوئی کے کرول میں موام کالہو گرمائے والے گیت اور نظیم تنظیم ہوئی میں میں موام کے وصلوں کو مباخد رکھا بورس اس ادارے کا دفتر مرسینگری نمایش کا ہیں مفتقی ہوئی ہوئے اور اسے کپیرل کا کولیس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہاں اور تیمین شاخوں منظیل ہوئے اور اسے کپیرل کا کولیس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہاں اور تیمین شاخوں میں موسوم کیا گیا۔ یہاں اور تیمین شاخوں میں موسوم کیا گیا۔ یہاں اور میموری اور دورام کے دریاج سے محتمیری اُقافت اوراد ہوئی دول اور کیا گیا۔ اس اوارے کے ساتھ میمور پردئی کما مور ندہ کول کولی کیا تیمین کولی کیا تھوٹی کیا گھوٹ کا کھوٹ کیا گھوٹ کیا گھو

شوادان ادباد کے ملادہ فحاج فلا کھر میاد ت موقی الل معری کی ان انتقابالی غلا کہ مول منتوش تول کور ان کا جہدہ من پاریو ہر ان کوشی کو دبا کی بود باشی محرور ان کا مور باشی ہود باشی کے مواق کا مور باشی ہود باشی کے موقع کے موقع

دوس بندى ادر دى سى رياسى كليل اكادى كا وشيت برى الميت ك مامل بي اساوار ع كا قيام ٥٥ وارش بوا الدوب عير اواره دبالول كى تروت واشاعت من اور لقافت سيمتعلق دومر في مول الم دول ادا كرباب الادك قيام كامقعدى رياست كم فتلف فطول كودياك لْقَائْنَ رَشْتَ كُواسْوَارْكُرْنَا مُعَالِمِيَا يُدِيدِ اداره كُرْتُ ورسول سرياست كاللَّف نبانول اک ادب اور تق وقعی اسموری اور اسلی اور احداد اور ثقافت کے مختلف سفيول كا بيارى كررياس، بنائ فروكرى كمشميري لافى الوجرى بندى اور اردوادب كاا شاعت كے سط مي اس اوارے نے مبسول مشاعروں مباحثوں ادرسینارول کے فدیعے یہ کا انجام دیا ہے اور ساتھ بی ساتھ سال باسال سے ادر ساتھ بی ساتھ سے بہاں کے الدو بندی کھیری اور گوجری میں اپنے ما بنامہ شرارہ کی وساطنت سے بہاں کے تمان كے بھيلاو ميں كافى مدائب عالي بارادب سون ادب اوردوس سالان بخے سارے ملک یی قدر کی نظروں سے دیجے جاتے ہیں۔ اکادی ہرال

کی اول کی اشاعت کمینی کا در ایم کرتی ہے اور ایمی کی اول پر مرسال انعلات دیے جائے ہیں۔ اکا دی کی دو سری اُلقافی سرگرمیال قابی قدر ہیں، بینا بخداس کے ایما ہما کی سے ہرسال جشن تمثیل منعقد ہوتے ہیں۔ جس میں مختلف زبانوں کے دُرا ہے اسطیع کرنے کا اہتمام کیا جا اور ایمینے دُرا مول پر الغامات دیے جائے ہیں۔ دُرا ہے اور ایمینے کے دبیلے سے ریاست کی اُلقا فنت اور تمدل کے بھیلاد میں کا فی مرد مستی ہے۔ اکا دی معموری مجسمیران کی فوش نوئی اُلی وقعی اور موسیقی کی مفلول کا اہتما کوئی ہے اور اس سے میں قدیم وجر پر میلانات کی عکامی ہونی ہے۔

اکا دی کے ذیرا ہمام موسیقی اور دو سرے فنون لطیفہ کو اکر عواوا دینے کے لئے تر فی اور اور میں ایک بینوں سے دیا تھی کہ اور میں ہوتا ہے۔

میر کرم میں ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اکا دی نے این محرجہت سرگر میوں سے دیا تھا تا دی اور ایک بیا ہے۔

میر کرم اور اور ایس ایک بلندمقام حاصل کیا ہے۔

ریار میرسی کرور می اور این فائم ہوا۔ ابتدا میں اس کی کارگزاری موت اردو

علی معدود تی نور می کشیری نیجا بی کوم ک ڈوکری زبا نور بی مجی نشریات کاملاء

مروع ہوا۔ کچی عرصہ کے بعدر پڑ ہو جو ب کے قیام نے نشریات کی نفداد میں اضافہ کیا ہے۔

ہمارے دیڈیو کوایک سمت اور دفتار دینے میں عظیم من کارول کا با تقدر بہا ہے۔

ہمارے دیڈیو کوایک سمت اور دفتار دینے میں عظیم من کارول کا با تقدر بہا کا ہو تھی موہ باللہ بہاری بریم نا تقدر و مطاکر ہو تھی موہ باللہ بہاری مور باللہ ایر مدد تھی موہ باللہ ایک فقیم مول نازی بران کشور علی محد لون کال احمد مدلی بین بین اور موسی میکن کے دک نیز بالا محد مور بین کے دی میں بین کے دی مرف ریا تھی مرف ریا تھی کو کا بین کا میں مول کے دی مرف ریا تھی کو کہ ایک کا میں کا روئے تھی کو کا لیا اور فنون لطیفہ میکن کا میں میں بین کی ایس میں میں ہوئی ہے۔ بلکہ تاریخ تحد لان اور فنون لطیفہ کے دو سرے شنہوں بی بھی نمایاں بیش رفت ہوئی ہے۔ دیڈیو ایک الیا وسیلہ المهار میں ایس وسیلہ المهار

مع حبى كا واندم ف رياست كالون لون بكمل الديس وب ملك كم الله معون ي مجي يمي على العامل عرف معديا ست ك والشورون اديون شاور اور تبذیب و تدن کے دوسرے سفوں سے تعلق رکھے دالے الم نظر کے خیالات ك ترس برامان مكن بوكى بدائ الراطرى سے مثير كائتدن ميراث كى تورى بونى ہے۔ بات وعلی جی نبیں کر سالا کے بروگر امول کے مامین کا علقہ دورے تمام تبذي ادارول كمقابين زياده وكن اور يها بواج اوراس كى ميتيت بنا بون المب بوا تبنوی اور نرنی ادارے کی ہے۔ یہ ادارہ دموف بڑھ کھے طبقة كالمحوب بكراك برارول الكول الوكول كالمحل مجوب وتعلم ناآتنا ہے۔ سکن جن کے کال ریادی اواز کے منتظر سے ہیں۔ ریاد کے وسیاسے لك معلف مايل سيشنن أكبي حاصل كرت بي اورائي تندفي ميراف اورياي عظیم مامنی کے روش اور تابناک مبلوؤل سے مجی واقعن موتے ہیں۔ رہا سنت كى تندنى اقدار كى اشاعت بي سرناير جول اوراب لداخ كے ريد اوا كئينوں ك كانا عانى ايم بي بي مع بكرريلوك يروكرام مين اوقات نبعن معلقول كم مِثْ نظرنا كمل اور امكتنى يا نافق لى بموتى بير الين مجوى مشت سے سالا كى كارگزارى كوم وف نفونىيى كيا جاسكتا.

میں ویزن ہاری ریاست کا اکیسا اور ثقافتی اوارہ ہے۔ سرم بھردورور ت کی نشریات کا آغاز ۲۵ مارسے ہوا۔ اس کما فاسے برادارہ نہایت کم کر اوارہ ہے گائی اس اسلین کو مناسب اور امان سے نسیں بہیں کہا گیا ہے جس کے باعث اس کی نشر بات ناکا نی ہیں۔ ہر بھی آہت اس اس کے بروگرام اور نشریات کا دائرہ بھیلٹا مبارم ہے۔ اس ہی بروگراموں کی فاصی تعداد اسی ہے۔ بن کا تعلق بماہ داست ہمارے کہرسے ہے۔ ان بی فاص طور پر ایسے پروگرام ایم ہیں۔ جو کا تعلق م

ك النا المحال الملك الوجوالول ك الله بالدب وثقا من سعمتن موتمي. كَتْمِيكِ الْمُؤْكِرِي اورلداني موسِيقي رفض اورلوك منكب في روكرام مى اسمت مِن بِيشَ مِوتْ بِي يُشْمِر كِي زِيز كِي سِي متعلق آردو اور مشمري مِن فلبي اور درا مع مي برار بیش موت بن ریاست کے فتلف خطوں سے متعلق دستاویزی فلمول کی نمایش ہاری زندگی کے بعن نایاں میہوؤں کو بیش کرنے کا اتھا اقدام ہے۔ یہ بردگرام شمرف وادى بى بلك جول اور ياكتان كي بعض صول مي مى ديني باكت بي. اك ادارول كے علاوہ رياستى محكم اطلاعات محى اسم ادارہ سے -جوہرس بابري سے متدن اور لقانت کے مقلق سے قابل قدر کام کرتا چلا آیا ہے . مکم اطلاعات رکی طرف سے تعمیر الدی کھی طور کے دانگریزی ) یومنا (بندی) میسیما بنامے اور محتوب (اردو) كنام سعاكي فرنامه باقا بدك سع ثمايع بونا م من مي دورى باتول كے علاوہ رياست كى تدى اور تُقافي دندگى سے متعلق مضامين اصلى الله لنظير اوردوسري اطلاعات شاكئ هوتى بي -النجرايدي خاص طوربرما بنامه تعمير كارول قابل ذكر بعد نيمراية دوراولين مي فلفريا ي ك ا دارت مي فليع مواتعا. نیکن اس کے مرف ایک یا دوشمارے شایع ہوئے تھے دو مرے دورمی اسے فيم المحتسميم اور محد لوسف لنبك في أبنك بخشاء اس دورمي اس مع مبود فر اور آزاد بمزر شالع ہوئے تھے جن کی در تناویزی اہمیت ہے۔ تیرے دور میں ٹالدلیٹیر کی ادارے میں اس کا جوں وکشیریں اددوادب بمٹرٹ ک<mark>ے ہوا ہے ۔ جوفل مے</mark> كى چىزى بى بوعى طوران جرايدى رياست كى كلير فن ادب اور درزى كدور شبول كى بمرادرتهانى كى ك.

میکم اللاعات کا ایک اور شعبہ فراد لیا بیا کا شعبہ می ہے جس کا مبال ساری آیا ہے۔ اُس پھیلا ہوا ہے ۔ اس شیعے کے در ایھ سے دقتا ہو فتا سیروں کے علاوہ وور دراندیہ آوں میں شاعرے منقد ہوتے ہیں اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ دیباقوں ہیں فاص طور ہوائی میں منتعرب منقد ہوتے ہیں اور فلمی دکھائی جاتی ہیں۔ دیباقوں کے ذریعے سے الن طاقوں کے ناخواندہ اور ٹی بڑھے لکھے لوگوں تک ناخواندہ اور ٹیکنالودی کے نئے وریعے کھی ہوگوں تک نامرون سائٹش اور ٹیکنالودی کے نئے وریعے کھی جائے ہیں۔ بلکہ دیاست کی تُقافی نی زندگی اور مامنی کی سٹا نڈار دوایا سے کہ تدفی سے سود مند باتیں بہنچائی جاتی ہیں اور اس طرح سے انہیں دیاست کی تدفی زندگی سے جانکاری ہوتی ہے۔

سر سنگراور جو س کے بائے اور جول کی ڈوگرہ آر ط محبری کی حیثیت کی تندفى اداروك سع كم منهب ان ادارول مي زمان وزيم سد كريم على مقلف أنار زبان مال سے اپنی حقیقت منواتے ہیں۔ بیہاں برسندوعید بودھ میدافنانول مفلوں اور ڈوکروں کے میدے فدی آثار ملے ہیں۔ ہوائے ایے مید الداين زمان كى تهذيب اور نمدن كى دا منع نشائدى كرتے بي ال ادارول ي مجسير ازى معمورى اور خطاطى كرب ستمار كمون على بي -اس كے علاقه فتلف زبانوں کے ملبوسات سے ہمیار بیٹر اور دوز سرہ زیر کی کے دو سرے متعلقات معفوظ کئے ہیں۔ جواس دیاست کے گزشتر روزوش کی داستان منائے ہیں۔ ان میں سے مشر چرس کورائی سے در تیاب بوئی میں وطا جول می الحفوراور خطائشيرس بارون برزبامدا وردوس مقامات سائمها كئه بوك مختلف المات بتعيارا مورتيال المسي معورى كي منوف برى بتريي المست كمامل میں عبائب محرول میں قدیم بادر ابول اور مہارا جول کے جاری کردہ سے، مسودات شامی قرامین منطوطات ملبورات جرندویر ندر کے دھانے این فائر زبان سے تار تی کے اوراق ریکھی ہوئی بے شار کیا نیاں سنا فی ہیں یہ تام سازورا کا تامت فادر تندلت برسے افترار زمان کی گرومٹا تا ہوا ان کی واضع شکل ہما رہے ساننے

ر کھی دیتا ہے۔ آج می سینکروں لوگ مامنی کے ابن دنینوں کو جا کمرانی کھی استی د كيفي إدرمامني كي يادول مي دوب مبات بي متدك تقامنت اورانساني زندكي ك شب وروزى مديول يرانى باتى مرف كهانياب بني ربتي بلكفوس اورمجرو مِكْرِا فَيْبَار كُرِكُ مِا مِنْ الْجَالَى مِن بِيا مارك رياست كى تمدنى تاريخ مِن الميدوش مينارى چينين ركية بي جوف وشي سايك بهت بالزاريد انام دية بي. اس مختفرت مفول میں ریاست کے تحدی اداروں کا اماط کرنا نامکن ہے۔ يهاك مرف چذيماياك اواروك كى كاركزارى يرمنقرا شادے كے كئے ہيں- ناالعانی موگى اگراك دارول كاذكرم كبا جائے جن كى عركم سبى اوراكرميان كابراه راست تعلق اور دائرہ على كا ذكر مذكيا جائے رياست كے تمدن كے ساتھ بنبي ہے ليكين اك كى كادكزاد لوك كومرف نظر شب كياجاسك ميراات ره جول اور كمثمير لوينوسى كى طرف هے جہال البیے شبعے تأكم موركے میں بن میں اپنے متعلقہ تدراسی فلعات كعلاده تدن كالقلق سے فاصاكم بوتاہے اس سلط مي مشير لو فيد مى كاشعب وسطاليشيا فأمطالعات كالركز كتيرى فارى مندى اوراردو كم شعبه مات اور تحول بونيورسطى مي دو كرى منكرت بندى اوراردوكے سفيے عبى اين بسا وا كے مطالبن كام كرتے بي -ان كى توسىع سے رياست كى تدى اور تہذيبى زند كى كى ترجمانى ك امكانات روشن بوسكة بي :

# جمول وكشميرس أردوادب كفايده فنكار

## بركوپال من (۱۸۴۸ - ۱۹۲۳)

کشفیدی اردوکے معارول بی برگوبال کول فتر اوران کے بھائی سالگری مالگری مالگری میں مالکت کو درج امتیاز حاصل ہے۔ مہارا جر بنیر سنگھ کے مبد حکومت بی ہی اردو اپنامنف بی منوانے میں کامیاب ہوئی تی۔ اردوی شخرو نٹر کے ذریعے اظہار خبال ہونے لگا تھا۔ اس زمانے میں کنٹیری ادیبول کے تعلقات ریاست سے باہر کے ادیبول اور دانشوروں سے بیلا ہونے لگے تھے۔ مہارا جرخور می علم دوست اور عالمول کے فذروان تھے۔ اس لئے اردوکی ترفی کے امکانات روشن ہوئے حتی کہ مہارا جربر تا ہے۔ نگھ کے عہد کے آتے ہی یہ زبان ریاست کی درباری زبان فراردی گئی۔ فراردی گئی۔ فراردی گئی۔

بنارت ہر گوبال کول کے اجداد کھوں کے عہدِ صکومت میں ترکب والی کرنے بر مجبور ہو گئے نعے اور عرصۂ دراز تک بنجاب کے مختلف شہروں میں آباد منصے سکین ان کے تعلقات کیٹیر سے برابر قائم تنے بنجاب کے مختلف شہروں ٹیکافی عرصة كزارف كالبدرية فاندان بثياله منتقل بهو كبااورع صر دراز تكييب مقيم رماير كوما كو كودلادت ٨٨٨١ كي آس باس لا بورس بوني ادريبين امبول في المراس الله ماصل كل - كيوم بٹیالر کے ایک اسکول میں درس و تدراس کا کام کرتے رہے میہی مران کے خلیقی وین کو ہوا مل ضة اشبل اور حال کے معامرتھے شعروادب کے ساتھ دلجي ہونے کے علاوه وه صحافت كساته فاص طور رشنف ركفت تعديناني تيام لامورك دوران وہ راوی رایفادم فرخواہ تضمیر دنین کی بیارا وراس تعبی کے می بروں کے ساتھ والبتدرہ میکے تھے۔ لاہور میں ان کاتعار ف پنجاب کے ڈائر کیرا تعلیمات كرنل بالرائيل كي سائق موجيًا مقا-وه الجن بنجاب كى كاركردگيول سي معى وافغ تعيد اس كن مرف يركروه الي مورك نئے خيالات اور تقورات سے واقت بو جکے تھے بلکہ الاو زبان کے مزائ سے می وانقف تھے۔ خستہ آعلیٰ یا یہ کے شامر اورنش نسكار تنصراس زمادى تمثيرني مهادا جدر بنيرسنكه كى مكومت فتى دمهارا جه ا کیاروشن خیال حمران اور علم وفن کا فدروان تبحار خشد اوران کا فاندان مهاوام کے علات اخبارات مي إدمراد مرطوريا تفا- بنا يجده انيوب مدى كساتوي وہے میں اپنے خاندان کے ساتھ مخمیر لوٹے اور چونکی بڑے تیز ذمن کے مالک تعے۔ اسط مبلدى مهاداجه كے دربار كے ساتھ والبتہ ہو گئے امبوں نے تخرى بندت فرتے کی تیارت می افتریں ہے لی وہ اک خیالات سے اینے فرقے کو فیفن یاب کرانا ہا تھ شھے جوام بول نے قیام بجاب کے دوران عامل کر لئے تھے۔

خستہ کے کی نشری کارنامے ہیں۔ ان کی " گارستہ کھیں" اردو نشری غالبًا کھیری ہیلی تاریخ ہے۔ ہو مہد قدیم سے سیر مہالا جربر تاب سناکھ کے مہد کا اصاطر کرتی ہے یہ کتاب ۱۸۸۳ء میں لا ہور سے شایع ہوئی۔ خستہ رخبیر سنگھ کے مہد کے فیٹم دیدگواہ تھے۔ اس لے تاریخی اعتبار سے جی اس کتاب کی بڑی ایمیت ہے۔ کتاب مہابت شد اور ماف سرى زبان بى المى گئى ہے اوراس لقالت سے پاکسے ۔ جو
اس مے تبل كى تريدوں بى نظرا تى ہے ۔ اردو كے نظرى شعبے بى بہ قابل قدر كارنام
ہے في خدى دوسرى نفيف رسالہ " كازار فوا كر "ہے ۔ يہ درا صل ايك نف ہے تب
میں ولي نزيرا محد كے مراق الورس كا " بتن كي الجبا ہے ۔ اسوب البس اور واض ہے ۔
کبس كي من مقالي اور مسجم عبارت كا الترام كي الجبا ہے ۔ وضعہ كے كارناموں ميں الن كے
الشاہد مجمع عبارت كا الترام كي الجبا ہے ۔ وضعہ كے كارناموں ميں الن كے
الشاہد مجمع عبارت كا الترام كي الجبا ہے ۔ وضعہ كے كارناموں ميں الن كے
الشاہد مجمع عبارت كا الترام كي الكي اسے دف مقد كے كارناموں ميں الن كے

" ستوی گوبال نامہ من کا ابک اور کا دنامہ ہے۔ یہ متنوی تلام ام کے درباری امازوں میں کمی گئی ہے جس میں کمی گئی ہے جسے میں کمی گئی ہے۔ کا حال اور اپنے تید کئے جانے کی تفقیل در زح ہے۔ یہ مشنوی کے فارم میں کمی گئی ہے۔ فتح کی ایک طوبی نظم " نرسنگھا و تار "ہے۔ یہ نظم متنوی کے فارم میں کمی گئی ہے۔ اور اس دور کے سیاسی و سماجی حالات کا احاط کرتی ہے۔ گلاستہ کشمیر کے دیبا ہے اور ان کے مطابق مبلی و بہار کھی اور تھا نیف کا ذکر کریا ہے جس بی ایک مخت میں ایک مخت میں ایک مخت میں ایک مخت میں ایک مقابق مبلی مبارکتی رکھنویں شا کے جو اور تھا نیف کی مال نگا گرائے کہی ہوا تھا۔ اس کی دوسری تھا نیف میں مثاب کی دوسری تھا نیف میں مثاب کی بہار مشنوی کی مال نگا گرائے کہی اور کا کرائے اور کی خالے کی میں میں۔ یہ سب تھا بیف نایا ہے ہیں۔ شامل ہیں۔ یہ سب تھا بیف نایا ہے ہیں۔

برگوبال خست عزل می کھتے تھے۔ان کی عزبوں میں وہ نیٹکی اور مناعی نہیں متی جواس دور میں اردو کے پختہ مشق شعراء کے بہاں نظراً تی ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رجمان طبع درامس منتوی کی طرف تھا۔ اور ننز اور مما منت سے انہ ہی طبئی والبھگی تھی۔ بروفیر تروری کے حوالے سے اگن کی غزل کے بیشتو بمونے کے طور رہیش ہیں ؛۔

م كيانا ين جهال بن كياد يحيب برطرف ملوة فساد كي

المبی این کمتی می مون ورخ اور شاع بلد ده گفتار کے نازی می تعے .
انہیں اپنے کمتی ہونے کا ذہر دست اصاس تھا لہذا وہ اپنے عہد کے تناظری کشمیر اول کے حقوق دلانے کے لئے بر مربیکار رہے۔ وہ ڈوکڑہ درباروں کے مشمیر اول کے حقوق دلانے کے لئے بر مربیکار رہے۔ وہ ڈوکڑہ درباروں کنوشلد ساتھ دالبت ہونے کے باوجود مہارا جوب اوراکن کے ماشہ برداروں کنوشلد نہیں کرتے تھے۔ جی بات کی ذبر دست تنقید معی کرنے تھے۔ جی بات کی ذبر دست تنقید معی کرنے تھے۔ جی بات کو تربیت تو یہ ہے کہ امہوں نے اپنی زندگی کے قتیبی شب وروز در مرب اپنی لقریر سے اپنے وطن اور قوم کے لئے مرب کی ان کا انتقال سے اپنی تقریر سے اپنے وطن اور قوم کے لئے مرف کی ان کا انتقال سے اپنی مربیکی میں مربیکی م

بن را الگرام سالک (۱۸۵۸ –۱۹۲۹) بنات سالگرام سالک برگوبال کول ضقه کے بچوٹے بھائی تھے۔ دواس عبد کے دوسرے اہم نٹرنگاریں۔ سالکت، ۱۸۵ میں لاہور میں پیدا ہوسے تھا وہ ہیں کا دن وفعائی بیدا ہوسے تھا وہ ہیں کا دن وفعائی اس ان کا ذوق سیم پروالی چڑھا تھا۔ سالکت نٹر وط سے ہی بڑے ہوئی رادر تیزن ہی مالک شعبے مالک اندر اور تیزن کے مالک شعبے مالک اردوا در فارسی زبانوں میں اطال اور ای درسیات امتیاز کے ساتھ تھیل کیں۔ سالکت اردوا در فارسی زبانوں میں اطال تعلیم پانے کے باعث ان زبانوں میں فاصی دستنگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بطیال کے کا دلے میں انگریزی کی تعلیم میں ماصل کو راتھی ۔

سالک کوابتراہے بی شعروادب سے خاصاتفنے تھا۔ جیا کچران کے مفاین اودهافبار مكمنوا ورمراك كمنوس شايع بوت تع اينه فاندان كاتوده مى مارا مر رنبير سنگو كى موموست مي كشيرا ك- اين بعالى بر كوبال خست كاسفارش سے وہ رينه بلانى مي ملازم ، دركے سكن بعد مي تحقير درباركى سازشوں كتشكار موكرانبي افي مجانى كے مائة قلومامومي تيركرلياكيا- باس وه بعد یں بھاگ گئے۔ بندان مالکرام کو صحامنت سے بڑی دلیسی تنی ۔ جنانچہ امنہوں نے ١٨٨٠ مي كتيرسے افيار جارى كرنے كى اجازت سركارسے مانتی تقى ، جونبي مل كى. يىغالبًارياست سے اخبار لىلالنے كى سب سے ابتدائى كوت ش تھى بيكن بعد مي جب وہ لاہور سنے توانبول نے سم ۱۱ میں لاہورسے " فیرخوا و کتیرے نام سے اکید اردوسفنة روزه مباری کیاجس کے ساتھ ان کے عبائی مجی والب تنفے ای عبد مي عيبان مشرول اورمبلول كى آمد كاسك المرارع بوا تفا اورمز بى فيالات كى تویع ہونے اور عیسایت کی تبلیغ کورو کھنے کے لئے متلف مذاہب کے باع سکھے لوگوں میں ہمچل پیلا ہوئی۔ آربیسمان نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کردی تھی۔سالک سناتن دحرم عقبدے کے عای تھے۔ اس زمانے میں تحقیم میں دیا جہ برتا ہے۔ سنگھ كدى نشين بريط تے جو فور سائل وحرم كے بطے عاى تھے - بنا بخال كے كبا وے پر سالک کی ٹیر آئے اور انہوں نے سنائن دھم کی تھایت بی اردو بی کئی کتا ہے فیا سے بی انہوں نے آریہ سماجی پر چار کے فلا ف اور سنائن دھم کی تھایت بی اردو بی کئی کتا ہے کہ سے بی فاص طور پر "مورتی منڈن" " "وھم ایر لیٹی " اور شاسر ارتع قابل ذکر ہوں سالک نے اپنی ذری کی ہے نے اختیار کے اور کتار کو کا زمانے میں وہ و کا لت کرنے سالک نے بی موٹ انہیں قانونی موضوعات پر الکھنے کے مواقع میں ہوئے۔ در اصل سالک بنیادی طور بر ایک شام اور نٹر آئے اصلے جہاں میں شیت میں گا کھیا وہ اپنے احساسات اور دیمل کو شعر و نٹر کے قالب بی ڈھا لئے رہ میں گیا وہ اپنے احساسات اور دیمل کو شعر و نٹر کے قالب بی ڈھا لئے رہ وہ براے زود و نولی سے اسے احساسات اور دیمل کو شعر و نٹر کے قالب بی ڈھا لئے رہ وہ براے زود و نولی سے اور کئی میں بالدہ میں ان کا درج اسلے بھی بلندہ کہ انہوں نے اردو کی ترتی اور ابھا کے لئے ایک زبر دست تیم کی دول اور کئی میں برائی میں ان کا انتقال ۱۹۲۹ء میں مری نئی جانے لئا تھا۔ ان کا انتقال ۱۹۲۹ء میں مری نئی برائے لئا تھا۔ ان کا انتقال ۱۹۲۹ء میں مری نئی میں ہوا۔

ذکر ہو چکاہے کر سالک کو محافت سے گہری دلیبی تھی مری نکر کے قیام کے
دوران انہوں نے سالگرام پر لیس کے نام سے ایک پر لیس بھی قائم کیا تھا۔ اوراس بر سے
می قانونی کتا بیں اور اپنا اخبار دلحیل شایع کرنے تھے۔ وہ کئی کٹی اول کے منصف
تھے جن میں سے لبعن کتا بیں شایع ہو گئی ہیں اور لبعث الحج کا کگ غیر مطبوعہ ہیں۔
ال کی چندا ہم نثری تصانیف مندر جوزی ہیں۔

١٠ سواغ عرى مباراجه كلاب سنكم

يركتاب درامل مهدام كاب كلوى ويت كاجوانكريزى زبان مي المعي كلي

ہے اردو ترجہ ہے۔

ب الفاسراري ٢٠ ورق مندك ٢٠ دع ايدي

یہ فتعر سے رسالے سنائن دحرم کی تمایت ہیں لکھے کے لئے۔

۵. منگ بیرب کاعبرت ناک منظر ۱۹۱۲، بن سالگرام پر ہیں سے شاہع ہوئی۔

۷. خطرات کی ہ یدر سالہ تعلیم منوال کے نالفوں کے جواب بن اکھا کیا تھا اور لاہور سے شایع ہوائی۔

سے شایع ہوا تھا۔

ه. رساله فت رستي :-

يه دراله منجى سناتن دمرم كى عماست مي شايع مواتفا -

سالک نے جو بھی قانون کو این بیٹے بنل بیا تھا۔ لہذا امہوں نے اس شھے سے متعلق میں کئی بھو فی طری کتا ہیں نفیف کیں جن میں شرع رخبیر و نظر بھی (ترجم قانون تقراب جبوں وکشمیر کی مسبوط شرع) اس من میں آن کا فاص کا دنا مہ ہے۔ مشرع ضابط دلوانی اسٹرع قانون معیا دسماعت مشرع قانون ابوا کا دور اللہ میں اس کا مناون رسوم واسطام ہے۔ مشرع قانون ابوا کا دور ستا دیزا سند کی مشرع مکھی۔ خالق و دون کا کا دنا مول میں سالک کی کئی نفیا بیف اہم ہیں۔ جن میں گئینہ کو فطرت یا مناظر فطر یہ بیانی طرز کے بہت ہی فطری اور کسیس اسلوب میں کھے ہوئے انشاہ نے ہیں جن میں کشمیر کے مناظر کا بیان ملتا ہے۔ میں کشمیر کے مناظر کا بیان ملتا ہے۔

داستانِ مِلْت روبِ عِي سالک کالبِداور کازنامہ ہے۔ یہ کما ب تھہ کے ہیرا کے میں مکمی گئی ہے۔ مجلمی وجہ سے مشابع زہو کی۔

نحفہ مالک اُن کا الیے سفر نامہ ہے جب میں دوسرے ممالک کی نواری اور حنرافیہ کا سہارائے کروہاں کی ترقی کا صال مکھا گیا ہے۔ اس کتا ہے میں فضے کی تکنیک کا النزام کی گیا ہے۔

اس كے علادہ امہوں نے كتمرى ريار كتبرى كفت اور نواعد مى كلى تھے . جو متلف وقتوں ميں ستاريع ہوئے

سالگرام نے اردوکے توامداور لغت کی تدوین بر می قابل قدر کا کیاتھا۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں علم وادب سے کس قدر شغف تھا۔ ب سالگرام سالک شاعر مجمی تھے اور انہوں نے نظر مثنوی عزل قطعات اور تاریخو كالكيفاصة ذفرواني تيمي تهوط إسدان كي متقل تقاميف بي اردو كالكيديوا اورایک مشنوی سدربدان درجرامتیا زر صی بے۔ انہول نے ایک اورمتنوی سی بنول سی لکھی تھی۔اس سے ظاہر ہونا ہے کہ وہ کافی زودنوسی تھے اور زندگی تعرانبول نے تفیقی اور الیفی زندگی لسبری - سالک ایک اجھے شاعر تعے اور انہیں شعر گوئی کے من يرقدر على عاصل تفى ال كي ميال لعن اليع شوى مون نظر آتي بي فتلاً م كى نے كيائے كانوں برے اے مان مال مولكا كرمه كوركي كركلف من توفي كلتان بيونكا تنبى دل س م كرے تول كامالك بت ہے کورس میرے کورے میں خانے عباره ساوا و و تورت من ملك رس ادحرس أفتاب آيا أدهرسه مابتاب أيا منبى بي كرية تنها منع توكيا بي تعربالك كه دانه كنل بهوا اور تخسل داست بهوا بال شینے یں جوآجائے نو جراجاتہ دل جوبوط توكسى المسرح ملايا نركيبا عيب نادال بن جوجاتے بن سجد باكمندري كليساس وم من درس مالك بي برجابو المكال كم ي كي من فلا كي لمي كيرك پرملااب تک نبس محد کونشان کوئے دوست

منشى مرالدى فوق (١١٨١١ ـ ١٩٥٥)

کھٹیرکے اردو فرمت گزادوں ہی محرالدین فوق کا نام نمایاں مثیبت رکھتا

ہے۔ اگرم فوق نے زندگی کا بیٹیر معد کھیرسے ہاہر پنجاب کے مختلف شہروں میں گزارا
لیکن امہوں نے زندگی محرکھٹیرسے کہری وابستگی کا اظہارا بی تحریوں میں کیا۔ محرالدین فوق کھٹیری الانسل تھے۔ الن کے والد کسی زمانے میں بو بھے کے تقید میں برخوادی کا کا کرتے تھے۔
فوق محصر میں بریدا ہوئے تھے ۔ واجی تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ برمسط حجوں میں الن کا تقرر ہوا تھا۔ لیکن بعد میں وہ ملازمت ترک کرکے بنجاب بھلے گئے اور میں الن کا تقور ہوا تھا۔ لیکن بعد میں وہ ملازمت ترک کرکے بنجاب بھلے گئے اور میں الن کا تقار ہے النہ کا میں الن کا تھا دیا ہوروائیں بران کا استمال کو النہی ہوان کا استمال ہوا۔ النہ میں اکثر بیمار میں مران میں سری میکر سے لاہور والیس پر ان کا استمال ہوا۔

موالدین فوق کا شماد کشیر کے برائے ادیبول اور شاع ول میں کے بانے کا مق میں موسوع میں اور شام کا بازی کے بائے کا مقت میں موسوع اس فارون فرنگار اور نٹر لگار تھے۔ ابہوں نے متنوع موسوع اس برقام اطایا۔ ناول 'امنان ' سوائ ' تذکرہ ' تاریخ اور شاع کا کے ختلف شعبول میں ان کے متعد د کارنا ہے موجود ہیں۔ اس کمانو سے ان کو اپنے مہد کا بہت میں ان کے متعد د کارنا ہے موجود ہیں۔ اس کمانو سے ان کو اپنے مید کا بہت کی تقد اور ادبیب شاع اور محافی مانے میں کو نک تامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تفایت کی تعداد الگ مجلک سوتک میں میں ترجمانی کرنا اپنا ایمان سجھا اور نہا ہیں جس نے شیری اور کشیر سے با ہر کمشیر کے ماضی اور حال سے بیرونی کشیر کے لوگوں کوروئی کمانے کے لاگوں کوروئی کی شیری اور کا میں انداز میں کشمیر کے ماضی اور حال سے بیرونی کشیر کے لوگوں کوروئی کمانے کے لائے قام کا سہارا ایما اور بیہویں صدی کے اوایس میں اوروزی میں وحدم بیادی۔ فوق کا بہا ماختی اخبار اوری کا میں انداز کری میں موریت میں کمشیر سے با ہم پنجا ہوئی میں دختا اخبار اس میں انداز کری میں مقامت کا کمشیر سے با بمریخا ب میں دختا خارات کے ساتھ والبتہ رہے محاصف کا کمشیر سے با بمریخا ب میں دختا خارات سے ساتھ والبتہ رہے۔ محاصف کا کمشیر سے با بمریخا ب میں دختا خارات سے ساتھ والبتہ رہے۔ محاصف کا کمشیر سے با بمریخا ب میں دختا خارات سے ساتھ والبتہ رہے۔ محاصف کا کمشیر سے با بمریخا ب میں دختا خارات سے ساتھ والبتہ رہے۔ محاصف کا کمشیر سے با بمریخا ب میں دختا خارات سے سے ان والب میں دختا خارات سے سے ان والب میں دختا خارات کے سے دورات میں مقاملات کے ساتھ والب میں دختا کیں دورات میں مقاملات کے سے دورات کی میں دورات میں مقاملات کی میں دورات میں مقاملات کے ساتھ والب میں دورات میں مقاملات کے دورات میں مقاملات کے دورات میں مقاملات کے دورات میں مقاملات کے دورات کی میں مقاملات کے دورات میں مقاملات کے دورات میں مقاملات کے دورات کی مقاملات کے دورات کی مقاملات کے دورات کی مقاملات کے دورات کی مقاملات کی مقاملات کے دورات کی مقاملات کے دورات کی مقاملات ک

ببلاسق ابنول نے بیسرافیار " بی سیاما اس کے لبدرہ افیار کوہ اور کے ملقرادارت میں شامل ہوئے . ا ۱۹ ا بیں ابنوں نے این افبار " بنجر فولاد کا ہورسے ی جاری کیا ۔ کھ عرصه کے بعدوہ کشمیری گڑ طے کے ساتھ والبتہ ہو گئے۔ برسوں کے بعدام نوں نے کشمیری اكيب بريس قايم كرنے اور اخبار جارى كرنے كى ذبروست كوشش كى بصے روكرديا كيا مالوس موكروالي لامور على اوراينا مامنام كمثيرى ميكزين مارى كيا- جو كثير يات متفلق تفاء اس كے علاوہ وہ كثير كا اخبار اور مانبام المرافينت كے ما تدمى والبندرے. نزكے شبع مي فوق نے قائل قدر كارنا مے انجام وسيے ان میں میباک ذکر ہوا تاری اسوائی اور نفسہ کہا بنوا کی نفسا بنف می شامل رہے ۔ان کی ائم تعایف بن اردی اتوام مخمیر (مین ملدول مین) اردی بارت بن ترکوها بنمایان ہنود تذکرہ صوفیائے لاہور ار سیخ کھٹیر ( اجلد) مہر نم روز کشمیر واجر کھ جیون ل كشميركي راينال مشاب كثير فواتبن كمثير "ذكره افبارلوليهال "تذكره شعرار لامور" يادرفتكال أريخ كاروش بيلو رسمائ كتمير رياست بي اردوفكش كي طرف فوق نے ہی سب سے پہلے توجہ دلائی۔اگریہ کہاجائے کہ تحتیر میں با ضابطہ طور پر ا بنول نے اردو مکش کی طرح ڈالی نوبے جا منہیں ہوگا. فوق نے مبیاکر ذکر ہوا روشن دمان كرمطالق كن تاري اورنم تاري تقع ملم منكر جبنين تم رياست مي اردو فكش كے اولين نقوش كرسكتے بن ريد كهنا مشكل سے كروه اس سلد من كس سے متاثر ہوئے سکن بر مال ان ک طبع واد تصول بن کم بنیادی کنیدا فرورملتاہے. ناول نگاری کی طرف سالگرام سالک کے ساتھ ساتھ مولوی ممرالدین فوق نے می شروعات کیں سالک کی تعنیف داستان ملکن رؤی ناول سے زیارہ ایک داستان ہے اور اس میں بلاط در بلاط کی تکنیک کا انتزام کیا گیا ہے۔اس کے برعکس مولوی محدالدین کی اس سندیں بہنز کوشیش متی ہیں۔ان

کے پہال فکش کے شعبے میں کمی قصے ملتے ہیں لیکن ان میں فاص طور پر الجراور الله کا نام کے دو تاری فقے ایم بی بن فریم بیوی مدی کے دوران مکھے بوئے اولین اردو ناول كى كى اندى كى سند .. 19، مى اور اكرسند ٩٠ ١٩، مى لا بور سے شاكع ہوئے۔فوق نے انار کی کے دیبا ہے میں اس بات کا دعوی کیا ہے کہ اس ناول کا یا ط فرخی نبی تقیقی ہے اور اس کی نوار بی شہادت ہے۔ اس زمانے بی انجی امتیاز علی تا جانیا سفیره آفاق درا انار کلی نہیں مکما تھا۔ توق کے دوسرے ناولول مِي ناكامٌ نامع مشفق عرب الدبار عني مكيم وعيره قابل ذكر بين ال كاناول الرنبتازياده الجاب الدفوق فوراس كوديم امتياز ديتن تفي وادراسي طرح فكش كي شعير بسبق موزكها يال (اضاف) اناركل اوراكر جيب ناول الكدكراس شعير ير مي جراغ روش كے اس كے ان مرارول اوراق برفوق كے خليقى زين كى نشان دى برقى ہے۔ دوائى ميدان بى لقينا اكى رنااور اكي بيان رو ك مينيت ركعة بن من كنقش قدم يرحل كرمنميرمي اردو ك لكف والول ف اليفيراغ روش كا.

فوق ایک بہن اچھے شاعر بھی تھے ۔ اور اُن کے تعلقات اپنے وقت كے بطے سے عود كے ما تق مى فقے جن مي خاص طور برعلامہ اقبال كا نام ليا جاسكتا ہے - انہوں نے عزل اور نظم دولوں میں طبع ادرانی كی - ان كا مجوعه كلا) " كلام فوق " كى عنوان سے ث يع مدوكا ہے۔ مؤنے كے طور بر ويدا شعار ملافظ

م ترس تی موموم به فافل سیمیسر

اننا توسم موكوني رہے كا مزراج

م ين ده كرز فلم وستم يرسي دعالو

تووه كرمرك عجزد وفايرهي خفاس

مه آاورمری تینم تصوری سما جا
آئینه ترا دبرسے بے عکس بڑا ہے
مہر جسے کہتے ہیں سب عزیت فردوں
میں توہی تہیں یاس توروز فردوں
میں توہی تہیں یاس توروز فردون سے مواج

نزلعل طالب كالتميري (١٨٩٩ - ١١٩٤١) بنات نندلعل كول جواديس طالب كالتميرى كي ناكس بورے ملك كادنى علقون بنشهور موك ابتداس ولرخلص كرت تفيدوه منمركايك ذى الراور يره مع كله كشيرى ينات كراني مروس مروس بيرابوك. ال کے خامذان کے ایک بزرگ بیات رکھونا تھ کول کسی زمانے می برے ماصب اقتلات مے دان کے بزرگ فاری عوبی اور سنکرت میں کا فی دمتری ر کھتے تھے۔ بزرگوں سے ملی ہوئی اسی میراث نے نزلال کو بین سے ہی شاعری کی طوف ما بر کیا اور انہول نے اردو اور فارسی ا دبیات کوانیا اور هنا مجيونا بنايا طالب في إن الى تعلم عيسا يول كي رسمين مشرى اسكول مي يا في اور مي اردواور فارسی کے اعلیٰ استحانات بنجاب یو منور ملی لا مورسے کامیاب سکے مطالب عرمه درازتك رياست كے مخلف كالجول ميں اردواور فارسى كى درسيات ديتے رہے۔ کا نع کی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعدریاتی کلجرل اکا دی کے شعبرلفن كي تقد والبيته موكئ والهديمي ان كانتقال موار طالب نے شورگوئی کا آغاز زمانہ طالب علمی سے سی کمیا تھا۔ انہیں اردو ادر فارسی کے علاوہ انگریزی زبان پر سمی فاصی دستگاہ حاصل تقی سٹروع میں اہنوں

نے دلبر تخلص کہا۔ بینا بخیان کا کلا) میں ہے برابر فیر رہاسی اخبارات اور تبرایدی دلبر کے ہی تخلص کہا۔ بین کوئی اخبارشائے دلبر کے ہی تخلص سے نظر آتا ہے۔ یہ وہ ذمانہ تھا۔ حب رہاست کوئی اخبارشائی میں ہوتا تھا۔ ان کا ابترائی کلام اخبار عام ' بہا کوشسی صبح کھٹر پر کلشن ' نظا ' جیے لاہور سے جھنے والے اخبارات اور رسایل کے علاوہ میڈوستان کے دو مرے میں ہول سے شابع مون تھا۔ ہونے والے رسایل میں رابر سٹ کے موادہ میڈوستان کے دو مرے میں ہول ہوتا تھا۔

طالب نے سٹر کوئ کا آغاز بارہ سال کی مُرے کیا تھا۔ ان کا پہلا شوریہ تھا۔
م کیا وہ نہ آئی بیطو تعج ہے میذب دل وہ چیز
مل سے میلی ناقہ سے مسلم انار دیں۔

اس شورکواس وقت کے اہم شاعر مولوی امیر الدین امیر نے من کو بڑی وصلا افزائی کی تھی۔ اس کے لبد طالب نے باقاعدہ طور برشاعری کا آفاذ کیا۔ شروع میں وہ دربار الکھنوکے مدیرمنٹی رام سہائے تمنا سے اکتشاب فیفن کرتے رہے اورائی کے برجے میں ان کا کلام مشایع ہوتا رہا۔ اس کے لبد کھیج ومہ کمک مولانا ریدا حمول کا سے شوکہ مند میر بھی سے اصلاع کینے میکے دیکن مولانا نے اصلاح کے بائے کلام کا طے میں میں میں میں میں میں گوا ہوا اور برسول کی۔ افید عام کے کا لموں میں بحث ومباحث کا ایک وفر کھل کیا۔

ر اور میں معزت برجوین و افرد کوئی کے افدراہ ورسم پیلا ہوئی ہواس زمانہ بی نواب مماصب کمینورہ کے داوان نھے۔

طالب بامنا لبطرطور پر تفرت کمینی کے علقہ قلمند میں شامل ہو گئے جس سے اس کا ذکے سخت ہیں :۔ ان کا ذکے سخن کھر گیا اور زبان وریان کے برتا وُمیں پھٹگی پریا ہوگئی خود کہتے ہیں :۔ صفرت کیفی کی شاگری پر نازال کیوں نہ ہوں میں بوا طالب تو بخشا فیفن روحانی ہے طام کے ساتھ طالب کا تعلق فاطر برسوں رہا۔ سروع یں وہ اپنا کا) ڈاک سے اپنے استا دکو ہیں کرتے تھے بعدی جب کینی ماحب ریاست جوں دکمٹیر کی سرکادی اسٹنے فادن سکیرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے فو خودائن کی خدمت میں ماحز ہو کرشروسٹن کے رموز کیھے۔

طالب في اين شاعرى كا آغاز عزل فحون سے كم انتما . كافي و صة كم وه مزل کتے رہے بعد کے برسوں میں وہ نظیرے عری کی طرف متوجہ بھوئے ۔ان کی عزالیہ شاعری کا بیشر حصرات کے متعری جموعے رشحات انتخبل میں شامل ہے۔ بعدی انہوں فے حب نظموں کی طرف نوج کی اور رباعیات می کہیں توانہیں اپنے دومرے جُوع كلاً مرقع افكارس سفامل كباران كردونول جموع رشحات انتمبل ١٩٢٥ و ادرمرقع افكار ١٩٥٢ مي بالترمتيب شايع بوك مالب بمض كل وببب ك شاع نيب في دوزبان اور ماور م كوكاعل شاعرى كامبارنبي سمة تع بكص كلاكك كالتعشوي الشبير كالمي قابل تعدوه كتثير كم يهط شاعر تع حن كالجوم كلم سفايع بوا ورجع اردوك ادبى ملقول مي باتمول باند بياكيا ـ اردو كرواي مر کردل سے دور کشمیر سعیے دورانتادہ ضلے سے تعلق رکھنے کے باوجودا بنیں زبان وبیان پر مح قدرست عاصل تھی۔اس کا عراف اردو کے باے باے مرا حبائن نظرنے کیاہے۔ وہ لفتیاً اردو زبان کے مبہت بولے فدمست گزار اور معارتھے۔ باباکے اردومولوی عبدائی نے ان کے کلام کے مطالعے کے بعد شمات يرافي را ع دية بوك مكاع

> " مجفی مل صقیقت نبوب ہے کرا ہے نے دائی میں اپنی تدرت و داردو زبان میں اپنی تدرت میں میں میں میں میں میں میں می میر محروط مسل کرلی ہے آپ کی ذبابت اور زا

ك دلي بعاوراك يراب كى نفر أب كابان والب داديد بيان بن مفاني الدكدازي" طاب كى غزليس بول يانظيس ان يى كى سوقيت اورابتذال نبي پایانا - فیال کی وسعیت بیان کی متانت اورزبان کی برجیکی ان کے کام کی بنیادی فعوميات بيدان كى ظرول كے موضوعات متنوع بي - البول نے ينجرل فوئ ياى سماجی، مذبی برطرے کے موضوعات پر تھیں کہی ہیں۔ ان کے کام کی خصوصیات پر اظهارفيال كرت موك علام كفي في الكيد مِك يراكها ميد " طالب ك كلام براك تعوفيت برسك وه برطرز سي ايادنگ عام التي ال - است وفن يرلقناً ما مبطرزمان عاملك. اصامات تلبى كى تصوير كيفيني بريان كوددهب كال ماص ہے۔ يى مال مقالى نظارى كا ہے۔ زبان کی در تن اور می ورے کی صوت اس ورجرى ہے كراكيانى وبال كے كام ي اور طالب كى كام بى فرق كوناشكل ہے ." طالب كے كلام ميں فارى سفاعرى كا مجى فائل فدرسر مايدموجود سے انبوں نے فارسی می نظمول اور عز بول کے علاو اُم کی اسائدہ فارسی کی تفیین تطعات اور اکتیں سمى مكمى بير - تولى كے طور برجید اشعار ملاصطر مول -طالب دلبرب توكيا فطا كرتي عرب ايك حق نعا جوادا كرني ب ماندبونے كل اور طالب جان اليے كے كوظ عبى د بيبارسيد كا

سر گے جب ہم اگ کے وہ ہمارہ کیا دازیک رسی الفت آشکارام د کیا

طالب ترفیرو تعیق سے بھی ولی بیار کھتے تھے۔ اپ دونوں شرک مجونوں پر
ان کے خود سکھے ہوئے دیراہے' بہارگٹش کمتیر میران کا تبعرہ اورسب سے بڑھ کر کلا)
عالب پرجایزہ کلام غالب کے عنوال سے ان کا تبعرہ ان کے جودت ذہن اور تقید کا صلاحیت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ادب بی انقلاب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اس کا اظہاروہ این تحریروں بی کرتے ہیں۔ ان کے ہوئی کا دائوں بی کمتیر کی مضہور عارفہ اور اس کا اظہاروہ این تحریروں بی کرتے ہیں۔ ان کے ہوئی کا دائوں کے مطابق اور جا کر ہیں ۔ لی دید کے واکھیوں کا منظوم ترجم اور جا کڑھا کا خیر جی انہوں نے بروفیر جیالال کو غالب جس کا ذکر العمی ہوا قابی ذکر ہیں ۔ لی دید کے کلا کا ترجم انہوں نے بروفیر جیالال کو غالب حسل کو کریا تھا۔ اس کی صنیت اپنی جگہ سلم ہے۔

طالب ابنی ذات سے ایک اردو دائی کی شعد دہ اردد متاعری کے توسط سے کمٹیر کے شام از دمن اور کشیر لول کی اردو دائی کی شنا فت کروانے والے پہلے بلند مرتبت شاعر تھے جن کا کام بلامنت نظام سارے ملک کے اردو دائن فیقی قلام دمنز لسمت کی نگا ہول سے دیکھا جاتا تھا۔ اور جہول نے اس حقیقت کو منوالب شفا کہ کھنے ہی ذکا ہول سے دیکھا جاتا تھا۔ اور جہول نے اس حقیقت کو منوالب شفا کہ کھنے ہی ذکا اردو کے براے براے مراکز سے تعلق رکھنے کے باو جوداس ذبان میں میں اینے جودت ذمین اور فکر بلیخ کا جا دو حیکا سکتا ہے۔

(1910\_190) منت بدهو كافاندان نام تا ما تند تها - المي زمان بي سفر كما كريد كف اوربل تخلص كرتے تھے۔ . 19 رس كرو ترال (اب لؤر الور) مل يدام يك تھے۔ ابتدائ تعلیما اینے آبائی ول گیروس یا تی تھی۔ 19سال کی عمی انوان كامياب كياتها المى سال محكمه ندولبست من شجر وكش ك عبد ب مرافينات موے میں برملازمت راس نے ان ال لئے اپنے دفن سے ماک کرلامور ميناه في اوراك كويدى دكان مي كالم بفالا . طبيت مي سيما في كيفيت تمی - بہال سے عی عبال کرکومیٹر ( طوحیتان ) سے اور محکم ٹیلاٹ میں كلوك بمرتى بوك ـ يدوه زمانة تعاميد كانكرسي كى سول نا فرمانى تركب نه پورسے ملک میں آگ ساوی تھی ۔ نوک مہانما گاندی کی ایس مرسر کاری ملازوں ے دھرادم ستفی ہورہے نے "ارا من نے سیاست کا بہلادرس میری مال كيا اورا منول في بني قوى جذبات سيسرف رسو كرسركارى نوكرى برات ماری -اس کے لبدج ربرس تک بریم ودھیالیہ میں زیرتسلیم نہے -ذکر بوج کا ہے کہ بندھوجی مہاتہ کا گذھی کی ترکیب سول نا فرمانی سے متاثر تعداور آزادی دهن کی چنگاری ان کے دل میں مجڑک اٹھی تھی۔ بنجاب کے مختلف شروب میں کھوم کر انہیں کشمیری مزووروں کی ناداری اور سمیری کی مالت كاصام بناتها يبن ألي سيد ك مذب في سار موكريتدرت اختيار كرلى . جنائيلام بدس بالك مزدور نور لا كاتمام على من الا با حس كامقصد كمثيري مزودول کے مفاوات کا تفق کرنا تھا۔ بندھوتی کرٹری کی صفحت كافى عرصة لك اس بوروكى منان سبفا ما رسيد للمورس مفيم كثيري يزرن اور تشمیری ملمان اس او اسے ولی کیے علاقدا قبال می اس بورد

بهی نواپول میب تھے۔ ۱۹۲۹ء میں اس بورڈ کاعظیم الشان مبسد لدھیان میں ہوا تھا۔ جہاں پنطرت موتی لال منرونے زبر دست نقریر کی تھی۔ اس بلدیط فادم پر میلی بارمطالب ہوا تھا کہ شمیر کشمیر لوں کے لئے ہونا جا ہیں؛ ملی اوروطی جذبات سے مرستان تاراین دنے اسی زمانہ میں کشپ بندھو کا نام اختیار کیا تھا اور اسی نام سے وہ شہور ہوئے .

بندهو تی ۱۹۱۱ و بر کشم اور کشیری بناتوں در منظم کرنے کے لئے

"ماتن دھرم ہودک میما" کی بنیاد والی اور بریم نا تھ بزاز کے والت اکے ابد رہا

دور نامہ مارت بار کا کی ایمان کی ایمان کر دیے لید حب بی مرعب النائی

فیادت میں بنشنل کا نوانس کا قیام عمل میں آیا تو یودک مجاسے منعفی ہو کر نشیل

کانونس میں سنامل ہوئے اور با صالبط طور برعلی سیاست میں کو دبطے تحرکی

ازادی کی جدو جب کے دوران وہ تقریبًا دس برس تک قید رہے ۔ سب سے

ازادی کی جدو جب کے دوران وہ تقریبًا دس برس تک قید رہے ۔ سب سے

کے سید میں گرفتار ہوئے ۔ مہ ۱۱ میں شیخ صاحب کی سریمائی میں جب موای

می میں میں گرفتار ہوئے ۔ مہ ۱۱ میں شیخ صاحب کی سریمائی میں جب موای

کو سید میں گرفتار ہوئے ۔ مہ ۱۱ میں شیخ صاحب کی سریمائی میں جب موای

کو سید میں گرفتار ہوئے و دارت معزول ہوئی تو بندھو ہی می ملازمت سے

می عمل میں اون تی جب شیخ وزارت معزول ہوئی تو بندھو ہی می ملازمت سے

برطرف کے گئے اور ابنیں ازمر نو گرفتار کہا گیا ، ان کی آخری گرفتاری موای

کنٹے بذھوریاست کے ال معدودے چذمی ایول بی سے ایک ہیں۔
جبنول نے اس ریاست بی ممانت کا حراع زوشن کیا۔ اور اسے ایک نئی سمت دی۔
لامور کے نیام کے دوران ال برحب تی ٹیر لوں کی مظلومیت آشکار مور کی نفی تب
بی مشیر لوں کے تصفیرانم ہوں نے عزر و فکر کر نا مثر دع کی اتفاد تا اور ا

سے کشب بندھو کا نا) افتیار را ای مذبے کا رومل تھا۔ کشب بندھو۔ کشب راثی كابطاريه فالع كثيرست كاجذبه نفااك جذب كذيراترانبول فيحتمر كامزدودول کے بورڈ کی تشکیل کی تھی اور اپنے قلم کی جولانیوں کو مرد نے کارلایا - بسویں صدی کے دور سے دہے تک ریاست میں برلس کی کوئی آزادی منبی تھی۔ اس لے کوئی افہار تھی غالج نبس بوناتها كشب بدهونے لا بورك مخلف ير تول من فظم اور نشرك فدلیے اپنے اظہار کو زبان بخفی ۔اس کے ابدوہ اضارعام اضار کمٹیر بہار کتیر کے كشيرى سيكفن كوايد ط كرتے رہ اورساتھ ى آربد كرن ف كى درم كان رہے. تشمروك آنے بدبرموتى نے بہال على سياست مي حمد ابنا شرف كبا وبال این قلم كرو بر هی د كھائے ال مطیط مشمری پیولتس اووك سبھا كى تشكيل كے ليد بند عوتى نے مذرمر برا ورد ہ لوگول كے اشتراك سے اُحار" مارسد كاجرادكيا ويكثم يكاييلاروزنامه تفاربس بإبران كسد براضار مندهوي كادارت ادر نگران سیس فی ہوتارہا ۔ اورک سما سے علیادہ ہونے کے لیدکشے بنا صونے انيااخبار كبيري تبارى كيا وراس بي وى دنك وآينگ بيدا كرف كاكوشش كا-جولوكمان تلك نے ایناخار الميري مي تركي اً نادى كے دوران براكيا تھا۔ال افبارى بدهوى في اين شف بارتامى توانا كيال تابت كي في يتي بير اكاس اخبار کی افتا مت مرکارنے روک دی اس کے لبدائیوں نے رفی گئے ای ایک اور مفت روزه جاری کیا بیرا خبار برسول تک شمیری عوام کی آواز ثابت موا-كتب بدعواني جوانى بى د مرف تقرير كے غازى تھے . بلدان كے پاس اكب طافت ورقلم نفا اخبارول کے ادارول کے علیاوہ وہ فیکا میر مزاحبہ اور بنی ومفاین مجى لكنت ته ران كے مزاح میں لمنزكے تيكي نشر تھے موت تھے اور تحرير انتہا ئی تُكفة الرك ليُ انبي الميد زمان مي ميركا يطرس كي منا نقط وه علام مجول كم

فرخى نام سيمار تنظ مي "ميلنت اكم منوال سے الكيم متقل كالم الكم اكر تر تع مع قدرا ورحين كي نكاه سے ديجيا جا ما تحاا ورا خيار بين حفزات بردومرے ثارت كلهة تالى سانتظار كرت تع ايك زمان مي وه تغيري مي شري كيت نع . بعد في ادود في مشاعرى كرن لكي. وه عبدالروف عشرت تكمنوى اور فالب كافيرى سے اصلاع کیتے تھے۔ نیٹریس ان کا دوق کیم ان کی رسنمان کرتا تھا۔ پیند شوران کا دوق ميري تقدرسي الى ميري تربي الله كمي موب كاتر هي نكابي ياداتي بي ادا چند ببل کو آج کوئی نہیں جانت کوس کے سینے میں ایک شاعرا دراکی دب کا دل تقا الرواس السيك راسترير كامزن نبي بوت تواليتيا بارعادب بي اكي بطيعتهم كى جولا بيول سے اكي في دنگ كامناف موتا - سكن يد عي كياكم ب کرانپوں نے ہاری صحامنت کواکیہ سمت عطاکی اور میدو حبیراً نادی میں ایک ٹنظار رول اداكيا بندهوي فيرسول يملي كهاتماس بلبل نه په دمين اماب معول ماي

گنگا کے بدلے میرے جہم میں مجول بہائی تاما جند بہ آب المعروف کشب بندھوکی یہ وصیبت ال کے دل کی گہر الوں سے مجھوفی میونی موالہ انہ خواہش تنی اوراس بات میردال ہے کہ انہیں کھی گئی گئی سے کس قدر بیار تھا اور وہ گنگا کے تقدس برواستا کے تقدس کو ترجیح ویتے تھے۔ میں ال کی عظمت تھی ۔

رساطاوراني (۱۰۹۱ - ۱۹۷۹)

رسام اوزانی ااصلی نام عبدالقدوی ہے۔ وہ ۱۹۰۱ ی مجدرواہ میں بیدام و اسلام و اسلام و اسلام و اسلام و اسلام و اسلام اسلام اسلام و اسلام الدین اسلام والد فوام منور تجارت بیش نے اور فاری علم وادب سے شعف رکھنے ہے والد فوام منور تجارت بیش نے اور فاری علم وادب سے شعف رکھنے ہے در آبار ان ایس میں انگریزی تعلیم گھر پر وامس کی اور مدری کا بسیشرا فہار مندی کا بسیشرا فہار کیا۔ برسوں کک وہ ادود اور فاری پڑھاتے رہے۔

رَما کوگھر میں علمی ما تول ملاتھا۔ اسلے بین سے ہی شود ن عری کی طرف داغب ہوئے ۔ شور ن عری کی طرف داغب ہوئے ۔ شور کھنے کے ساتھ ساتھ انہنب کانے بجانے سے مجی دلیسی تھی۔ قبل نے ان کے دل میں گانے اور ، کانے سے عجب بسب کو افکی پیدا ہوئی۔ اور وفتہ رفتہ شخر گوئی میں فاصی دسترس حاصل کی .

ہوتا ہے کین نیادی طور پر وہ عزبل کے شاع بی اوراس منف بی ان کا جربر نمایاں

ہوتا ہے ۔ امہوں نے بیٹر عزبوں بی جھوٹی بحور کا استعال کیا ہے ۔ جن می موضوع

کا عتبارسے فکرا ور سوپا کی گہرا کیاں نظراً تی ہے۔ رتبا کی عزبوں میں محزن و مطالل

کا ایک فام کی بین ہ یہ کا اصاس ہوتا ہے لیکن وہ اس مطال کو اپن شاعری پر مادی

ہونے نہیں ویتے۔ اُل کے اشعار می الک کی بھی ملکتی ہوئی آگ کا اصاس ہوتا ہے۔

حس کا اثراث کے قاری کو تو پا و بیاہے ۔ رت کے بیہاں عم جاناں کے ساتھ ساتھ عم

دوران کے موصوعات بھی ملتے ہیں۔ اُل کے کا کے مطالے سے یہ بی اصاس ہوتا

ہیں۔ یہ وہ ہے کہ اُل کے بیہاں موصوعات کی او قلمونی ملتی ہے ۔ وہ صن وعشق کے

بیں۔ یہ وجہ ہے کہ اُل کے بیہاں موصوعات کی اوقلمونی ملتی ہے ۔ وہ صن وعشق کے

علاوہ مناظر فطرت افساری اور صب الوطن کے موصوعات کو بھی برستے ہیں۔

علاوہ مناظر فطرت النائی اور صب الوطن کے موصوعات کو بھی برستے ہیں۔

چذشتر ملا خطری :۔

سبب دوزی سوان گری مگراتشی کابیام ب

 اگرچ در آبید دی طور پرغزل کے شائر تھا اور اددو کے ناقدین نے جن
میں پر دفیر زور بھی شامل ہیں ان کی عزب کوئی کوان کی نظریت اعزی پر اولیت کا
در جد دیا ہے دیکن نظر فا ترسے دہوا جائے تو نظم کوئی ہیں بھی ان کا در جر کچھ کم بہیں ہے۔
انہوں نے نظی بھی اس فون جسکر کی آمیزش سے ہی ہیں جوان کی عزبوں کا طرف استیاذ
ہے۔ رت کی نظری میں ہیں استیار سے ہی تنوع منذا ہے اور موضوع کے اعتبار سے
میں دا بنوں نے نظم کو کئی اسالیب دیسے اور ساتھ ہی ختلف موضوعات ان میں ہے۔
اس کی قلوں کا امتیاز فطرت النانی کی ملک سے ہے۔ امبول نے مناظر قدرت کی تصویم
کٹی کو ہوی سی انجیزی کے ساتھ بیان کہا ہے۔ وہ فارسی کے ساتھ ساتھ میڈی کے
خوبھورت الفاظ کو بڑھ کر اپنی نظری میں ایک عزبول کے شن سے کسی طرح ہی کم
فوبھی اپنی و نظری اور تازہ کار کی سے ان کی عزبول کے شن سے کسی طرح ہی کم
فوبھیں اپنی و نظری اور تازہ کار کی سے ان کی عزبول کے شن سے کسی طرح ہی کم

رساجادوانی نخیری اددون علی کے ایک ایم معماری مینیت رکھے
ہیں۔ اس کی قادد الکامی اس کو اردو کے ایسے با کمالوں کی صف میں کھڑا کردی ہے
جنبوں نے دیاست میں اردو کی ترویج اور بقا کے لئے قابل فدر کام کیا اور ریاست
کواددو کا ایک ایم مرکز بنانے میں ایم رول اواکیا - حالان کی ایم وس نے نا طاری اور افعالی می وس بل می دود ہونے
افلاس کے دن ویصے تھے اور اس کے باس اس کے زمانے میں وس بل می دود ہونے
کے باعث بے بناہ دشوار بیاں میدراہ تھیں ۔

## عبالامآزاد (۱۹۰۳،۱۹۰۳)

عبرالاحرآزاد ۱۹۰۳ء کو رانگراکشیرابی بریابوئے ۔ال کے والد خواج سلط ان طار ایک صوفی منش از ان اور فدسب برست بررک عق

وه و في اور فارس را في دسترس كففه من حفائد آزاد نے انتداني تغليم أن بي سيه حاصل كي منشي عالم كم امنتي ان امنسار سے کا میا ایکیا - اور نزو رویب ماہوار برمدرس ہوگئے اس سنے سع عر مع مشغول مسف كالعبد مهم ١٩ رس انتقال كرية. م ر اد مجین سے ہی تنفروا دے کے دلاد مینے۔ ابنول نے اكرجيه أر دوس مفي تنفر كيين كيات شيري شاوى سانهول الني سيان منوالي. محقق وتنقدكے شيعيى عدالاحداز ادبے طرى نوركى سے قلم افقایا - انہوں نے صلافی دمین حرات مہور کے عنوال سيه كالمنقر سامقاله كهونا شروع كاعقا بسكن ذون حبتجري س كام كو كافي تصلاد ايسس كانتخرب براكدابك كافي منخرسوده نرارموكياريي مفالداكرج عم وأرسي قبل كهماك نف أيكن تفانع کنبور کا۔ 9 م 1 از میں بہلی مار ریاستی مول اکا دی کے اشمام سے پیمسورہ شمری زبان اور ناعری کے عنوان سے بین ملدون س ف لع بوار آزاد زاد و تعلم ما فترس مع سكن ان کی کھونے اور محقق کے حذیے کو دیکھکرت ایم ناط تاہے کم وہ ایک سطی مخفق منفادر کبری شقری لصرت سے مالک سفے س زماندس حب سنرس رسال ورسائل کے موزوں ذرائع عیموج دنه تق- آزار مینون ایا ده دور دراز دباتون من کھوتے رہے اور طری حکر کا وی سے انیامواد اکھاک ایشے می زبان كي شعرائ إس يهل قابل قدرا ورمعتبر تدرب ين ال دیدسے کیکر ہجو کے عبد کا بیٹر شعراء کا ذکر کیاگہ

انتنابي سبب كرارآدي مرف حندنام كنوائ براكنفاكها بولك مضبورا در معرد ف شعراء كائمي ذكركيا ہے اور آن كے مارے س وادفراہم کر کے ان برے لاک نتمرہ کیا ہے۔ آزا رکی لے ما مال محنت أورلكن اوران مي صلاحتول كاعنراف كرت سوم كتاب كے مفذمے من على حواد زمدى رقطار ہى ند ازادكي نظرس ورعت سے انہاں تحتیق كرك والولك بمت اورصبرت، ال كفلمي روانی اورسلاست اور وهای را مراس کے انخام دستے کی اوری المبت رکھنے ہیں کسی متعل کے بغرو فارئیرس س روانہ صلے حاتے ہی صدلول كررد عاك كرتيس اوركم ازكم لا مدلول برتفيل بموقع موادكوتتن مخقر حلدول مي يكجاكرنية بن - ينجائي ورايك ناقاب ذائرتن

کٹیری ذبان اور ننائری جب کے لیے آزاد نے ناریخ ادبیات کشیر کا نام بخور کیا تھا کمٹیری زبان کی نائری کی ناریخ ہے لیکن اسے ار دوادب بیں ایک قابل قدر محققان نضیف فرار دیاہ با سکتاہے۔ آزاد بیلے محقق اور نافذ ہیں جبنوں نے اُرو دزبان میں اس موندع برقلم اعظایا ہے۔ انہوں سے تاریخ اور ساج نیں منظر سے مدد کے کرنتا کے احذ کے ہیں اور مذعرف اس زبان کی شعرائے حالات بیان کر کے اپنی اور می تنقیدی لفیدیت کے منعرائے حالات بیان کر سے اپنی اور می تنقیدی لفیدیت کے منعرائے حالات بیان کر سے اپنی اور می تنقیدی لفیدیت کے مائف ان کے کلام کورکھا ہے آزادکو تحض ایک نذکرہ ٹولس فراردنیا محقیقت سے انخراف کرنا ہے۔ اس سے ان کے کار لمے کی اہمیت محصط جاتی ہے

مراندایک و سع نظر بے کے حامی نظر آنے ہیں بخود کھیں: سرانقل برائے نہذب و سمدن کونے ساتھیں طوحان ہے اور بھی النان زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی ہرمنزل رہنے نئے روپ بدلتا ہے مگر ہرنے اور بوراے اور کے ساتھ گہراد ابط

ہونا ہے۔

اس طرح آزاد مربع لتے ہوئے جد کے طابطے مامنی اور دوایا ت
کے ساتھ ملانے میں اور سی ان کے سیسی نقط لظ کا عادہ ہے۔ آزاد

یا علی تفید کے صفد الجھے مونے می بیش کئے ہی اور ساتھ ہی اس
کے طلی تعقید میں حیال تعدد مراسطے کو اُر دو قارئین بک ہجائے
کی منعی ہی رہنے ہیں وال کار احمال قومت کے در دست مذب
مراستوارہ ارب میں میں ان کار احمال قومت کے در دست مذب
اور کہری نظر کا اس سے بوصلے اور کیا بڑت ہوسکتا ہے ہو مغرفیہ
اور گہری نظر کا اس سے بوصلے اور کیا بڑت ہوسکتا ہے کو دہ مغرفیہ
تقید سے واقعت ہیں ہیں لیکن بور کی اگر انتقدی اور انسی کیا ب
اور آزندگی کے رہنے کی وضاحت کرتے ہیں اور انسی کیا ب
اور آزندگی کے رہنے کی وضاحت کرتے ہیں اور انسی کتاب
اور آزندگی کے رہنے کی وضاحت کرتے ہیں اور انسی کتاب
حصد ن میں تقیق کا حق اور اگریے کتابوں کی فیست مرت کرتے ہیں۔
حصد ن میں تقیق کا حق اور اگریے کتابوں کی فیست مرت کرتے ہیں۔
صحد ن میں تعقیق کا حق اور اگریے ہے۔ لیکن کتاب کی متیسر کا بو

میں آزاد نے ایک اجھا اور متوازن ناقد ہوئے کا بھوٹ فرائم کیا ہے روفن آزاد کی تناب تحقیق اور نمف کا قابل قدر کار نا سہے جے وزاموشن نہیں کیاجا سکتان

يريم ناكونزاز (٥٠١١ - ١٩٨٧)

بركم نافقىرازس جولائ ه ١٩٠٠ كوسرى مكرك الك كمات نے کشری مزت کورانے می سراہوئے اندانی درسیات من روائن مكت بى مائ رباع دلادرخان مع سطط بان م سكول سي ٢١ ١٥ د من مطر كولسين كا المتحان درهم أول من انیاز کے ساکھ کا مارکیا ۔ ١٩ ١ دس سجا لو سورسی سے لى لے كا كھ عوصر ملك وركس محكے مي كارك كى صنت سے کام کیا۔انسی کے تعاریمی نیالوں کے وویمیز و ملف طرسط ادارے کے زیراہما معلنے والے زنان کولوں کے اسے المراج کے اس عدے سے سکر وش موکر علی ساست س کو دراف الخوع مداروك سها عمدرت مراس وادم آئني اصراحات اورازاد المراشكا بات كميشن د كالني كميشن وسي مشرى ميلاتون كے مفادات كى ترجمان كے لے نامز مرے لىكن كيٹن كى ركورط كشرى نبرلول تهيئ تنبك آميرتقي السليم وأذكو طنرولقنيك كاسلها كرنامط اران مرق تلاته عمله بوا اكور ١٩٢١ ، س ابنول نيرنگر سي سيل روزنامه ونشا اسعاري كيا . اور صحافت كادر وازه كعول دما واسى سال ال كى طافات شيخ محدور الترسيم ولى اوران ک زندگ کاکی نیاب شروع مواده ۱۹ می انهول نے بینے صاحب كالقالكر بفت روزه " محدد"

لكالا اور دولون رسماآزادي سكولان اور همورت كے كار المرام عمل وفي علائك العي نشال الفرائع من وود ين بنس المحاين. زاز ساركالون كاس تاريخ ال علي بن شرك بولي حساب نشن كالولن منقل اکے اور مرسول نکستنس کالولنس کی مجلس عالم کے سرکده ممرسه مهارس شخ فی عدال کے ساتھ ال كيسياى أختلافات كأغاز بوا - اورشينس كالفرلس كى ركذت سے سکدوس ہوئے رہم 19 رس اس مان - رائے کے دیڈنکل دیوانیا۔ نظرے سے منا ترہوئے اور اس سنے در انزانوں نے نگ سولات لرك كى مذا د والى - ال عصباسى تنطر الناسي ا وركوكول كعلاده کی صاس تخلیق کارول کواسی مفناطیری کرونت س لے اسال من خاص طور رکشری زبان مح مشهر رفتاع عب الاصر آزاد ا ور بندوستان كرشرت كے مالك افساند كاربر مم نافقرولتي می تقے۔ یم وادین وازیرایک بارسی قاتلان علیموا۔ ان کے احبار" مهدرد" کی اضاعت ریان ی عائد کی گئ " حق خورافتناری الماموقف ان كريزاد في ايون اوروادون کی تصفی کو دعوت دی - انہیں تندوسند کے مرحلول نی سے گذر ناط اور ۱۹۵ء س اسٹس ریارت برزگرد باک اسس کے لعدر ازماحت نے دبلی کوان مستقر نالیا ریامت سے مام رسنے برخی وہ انتے سمای موفف اورسے کرسول سے سمع منس نبط اور استیں کئی احب س ما ناطا۔ ۵۵ وارس المرن رنین الیوسی الین کے ناک مدر منتخب ہوئے راس

دوران ده ابنی سیاسی سرگر مبول کے اوصف ابنے فلم کا جو ہر از ماتے سہے اور انہول کے محکمت اراکتابی لضیف کیں ان کا بنیادی موصور علقم ہے ۔ 4 ، 19 میں سیاستی کا لول کا دعی سے ان کی ادری اور خقیقی حز مان کے اعتراف میں امنی فیڈر شب سرلذالی ا

بیات براز سے بہت ہی مسنی کے زملنے سے کھنا شروع كيا تقاء ان كانترائى مفاسن ٢٢١ مرسے لاہو كامنارمانوں مث لع ہونے سے اس کے لعدوہ برس ابرس تا۔ صبح كشيرلابمور" احدارعام لابرر ونبرحمول وعيره فيظلمف ربيدان كى كىياسى زندكى سے قطع نظر زار صاحب كاكار نامہ ہے كدابنول ك و و کرد شای کے ناریک زمانے س کشمیرسے سیلا اُر دو اصارولتنا حارى كيا اس امنا ركانوسط سعنه فرف كشيرس صحافت كوابس کھ کیں۔ بلک شمر اور است سے اندر اور باہر مزارول اوکول تک ابني آواز بينيان كاموفغه الديكام رك ركرريكا كام نفا ١٩٢٥ م س فران کے سابق سرحوط کرانوں نے سمدر دھاری کیا۔ مرت رکا معنقی روان بن کار کھ وصد تک مولوی عدالرصم کے اخار ہفت روزہ مدافت کے لیں لیت مھی کام کرتے ہے۔ اورلینے بخرلوں سے اسس اخبار میں جان ڈال دی ممرور نے مس وارش دمردارلف محومت کا دستناوری منبرا عالمیا۔ السس سي مركارك الوانون بلي بلحيامي اوراس كوصنط كياكميا یہ اخیار عم 19وگ ہے فالے کے سٹام شالع ہو اربار دملی كے فيام كے دوران برارها حب تے " واليس ا في نفيرا كے ام ہے

ا کاب انگریزی ما با ندهاری کسا ۔ رانتصاحب محربك آزادى كے دلين دور سي صف اقل کے فائرن میں سے تھے وہ انے مدر کے ایک سرا وردی صحافی اور ا دستنظ آبنیس اُر دواورانز اُری دولون زبالوُن رحبرت ایکن قدرت حاصل تفتى ابنى ساسى اورصى فتى معروفيات كے باوجوروه وولون زبالول كي نور وسے دوسے كار نامے الخام ديتے رہے - أردو تصاشف میں کشم کا گاندھی کتا عران کیت دعدالا حدا زاد کی موالخ میات ایکا ندهی ازم معیاح ازم اورسوشارم اورا نکریزی بی وتنا کی بیلیاں اندرون سفر محر کا زادی کی تواریخ ، آن ارسٹیز بدرستانی نوارى بى كەكۇن كىناكارىد دىخ دىطور خاص قابل دىرس -يريم ما كفر رازي طرى كمزورى كثير فقا- النبس بهال كروم روم سے خبت منی بہال کی ساست تقافک تاریخ، شاعی ادب سے عنی تھا۔ ان کی ترب اس کا تھلااوروا من شوت ہیں ۔ وہ ایک م زاد خیال اورخط ناک صر تک ہے باک دانش ورسے اسے آدر شول اورامولون كالخفظ انبول ندزندى مر تصب سے كما يس كے المنوں لے بطری خمانیاں دس روہ فکلنا نہیں مانتہ تھے ۔ وہ ماست وانا راسة موطركر مقابلتاً إيك رام ده زندكي ببركر كت سخ يكن لليم دى دوسرى مى كے بني سرت بن - و محيمان اور ادى الماليون كيلي أيناهم كاسودانه س درية ربزار كاساسى موقف اوران کے سیاسی نظر یات بردور شان اور کشر کی سیاسی لطررن کے اس جھے سے ازادی سے کھی صدی ملے متعادم مواحن نے ساتھ اہوں لے شاندلشانہ کامک کف ادرا کے متیدہ

مندوستان كاخواب وسكها لفار عه ١٩ د كيسوار في اسافتلاف كوننززك انبول نے اسے ليدا يك انتال شرائم في اور حفوناك رات شنتی کیا اورده این عزیز ول و وستول اور رفیقول سے سے کے مولے ال کم لوا تعدادیں سے کم لے لیکن وه حس مع كن بوت عقاس مي مجمورة كالحال عدد بتهيي مفي انسين ابن نتباني كأكول عربيس عفي اور مذان نتايج لى روالفى جوغارت كربوك يق ده م فيرتاك محقدال الموق مع بعد اس له وه تن شأ مذهى بي جراع صلاتيه اورانے ون مرکسے اسے روشن کرنے دہے۔ زازماوے کے نفريات سے اختلافي ساكسا سے اورات می اختلاف كما حاسمتا كين ان كي خلوص ال الوالعزى ان كى لكن اور ال كے احساس ور منب كارى سان كاكون كساى ولين ان لاكولى التحيين اور ان كاكوني مخترض الكاريني كرك

ربیم اعظ برازی پاری سخوری کشیم کی مای اورساسی زندگی میں خاصی منداد عرف ربی را انول سفای ای آمرد کی کی دا ہیں اللی کی را ہیں اللی کی را ہیں اللی کی منداد عرف کے بیان کی کے نبینے ہوئے صحواو ل میں سے کرزار پارا انہیں مشکوک لگا ہوں سے دیکھا کی آن برقا تل اند عملے ہوئے اور لیفے کسیاسی خیالات کے لیے فیر و مزید کی صعوبی برواشت کرزا برای در کیکن و و بہشے اپنے کشیری ہوئے و برقی کرتے دہے اور بہشے مرحال میں سے راند رہے ۔

تراز کی معاملات بی اینعدکے بیش روسفے الهول اختیری اور دو کا پیرا خیار" ونت "دکال کرار دو محافت

كالمحبندا كالأدماء وهمخ مكر حرمت سعلى طور برنزيك سوني والے بسلے کشمری میڈ تول میں سے کتے ۔ وہ شیرکشیرسے پہلے سوائخ نگار سے اور اسس موھنوع برہ ما ۹ امیں کشمر کا کارھی کے منزان ے ابنی کتاب ن لغ کی روه ک ان مزد وریخ بکون کے بان ساروں میں سے نے ۔ وہ رمزنکل ڈیموکرشک میاسی نظریج سے متا نزم کوکٹیریں اسى كرورا اور فليف كے سب سے بط فقت مق اور اورى تن دہی مضے اس کر رکب میں سر کرم عمل رہے۔ ان کی تعنیف شاوان ایت د ۱۹۵۲) عبرالاحد آزاد کا شامی سے متعلق سے -اس میں انہوں نے نافذانہ الداز لظر من مذاد م تخلینی دین می سونون کرد بنے کا کوششی کی ہے ارادی مطبود ن وی آوانی توجه م مركز بات بوسهٔ زار تحقی در ر مم اس دفت ان کی شامری کو بی زیر بحث لانا میاست بی بنر كوبنيث عرى يرجى م است معد كونفر انداز كرت ميج ان کی ابتدائی زندگ سے متنی ہی حب ر وہ تومی سائیں اورسما می سوالات کسطرف زیاده دهیان نهی دیتے ہی آزاد كى خامى كا بشير حد المى خالع ننب براس كي كرم كيراس وقت سك يكك كانفوى عيرز مياجه داننا، كارت نقيد الموموم "

لالرمك راح فراف (١٨٩٢ - ٨٨١١) اندوى مدى كاواخرم رياست جول وكمثري اكب عواى اخبار مارك كرف كى خواش الى على كالميد ملق من شائد سويدا بوئى الى سلمي ابتدالى كوشش يدت بركويالكول فتة آور مالك مرام مالك في كانى اس كيدا كالكيمي مولوی مرالدین نون نے می زبردست کو تشنی کی سین برسب اوک ناامید مون ا ورانهوس في بخاب كے مختلف بنم ول سے اخبارات جادى كے۔ اس سے مسب مهامام رسرا السكام بديا باس كوادلبت ماصل برياست كايبلاا خباريجا جاتا ہے۔ یہ افبار ۸۲ ۱۸ میں مہادا جر بنیرسنگھ نے جادی کروایا تھا اوراس کا منفب سركارى كزط سے زيادہ كيمنبي تفا راس سلط مي خطر جوں كے الدملك دائ مان كانام بطورخاص قابل ذكرس حبنول في دبردست كوششول كے بعداس ميم كوسركيا اور ۱۹۲۷ و بن اینا تنبار "رمنبر" ماری کبا -اس لحاظ سے لاله ملک رائع مراف، ربات جول وکشیری اردو صحافت کے با وا آدم بیں - اس بات کے باوصف کر مشروع نثروع میں یہ اخبار ڈوگرہ شا ہی کے مفادات کی ترجانی بھی کرنا تھا۔ان کی ضعات کو کھی فراموش منى كيا ماسكتا كيونك رنبير "نه كارياست كوكون كوابت البندابان دى ہے اوروہ آئے تا آئے اپنے مذبات كا اظہار كرنے لكے صب كے لئے انہيں بنجاب سے تکلندوالے اور فاص طورسے لاہورسے نکلنے والے اخبارات کام ہون منت رب يرقة تفار دنبركا يبلاشماره مهرون كالانكوبول سعرى شايع موا. للاملك مان عراف ٨٠ ايريل مه ١٨٩٥ و كوجول فط كے ماند علاقے م بيل موك تع البول الني ابتدائ تعليم سامنيدس إن اس ك بعد برنس آف وللزكائع جوب اور لاكانح لا مورس اعلى تعليم ماصل كى معامت لالدمسام كالمعى مِں پڑی ہوئی تھی جنائے تعلیم سے فارغ ہوتے ہی وہ کشیر پنجاب لالد لاجیت رائے کے

قابن ذكرس اسى طرح كاسفر زاعه پاكستان على خاص طود برقا بل ذكر سے حس سي الت كر دانواد الدوب كو بها تا مها مكتاب الدوما صب الب باع و بها رشخفيت تع معالم على الدوادب كى جوف مست اس دياست بي كى وه ناقابل فرائق مي التوال الموال في الدوادب كى جوف مدت اس دياست بي كى وه ناقابل فرائق مي دوناقا بل فرائق مي دائ كا اخرا تقريباً جوف في الى مدى التي مدى الت كا اختقال شما كى بنده تا مي دلي بي عرض الدواد توميرى لكا كا التقال شما كى بدائه بالدواد توميرى لكا كا التقال شما كى بدائه بالدواد توميرى لكا كا التقال شمال دي بولد

يريم ناهيردي \_ (٩٠٩ ــ ٥٩٩٥)

يريمانفيردي متبرى بزطول كمادحوفاندان سانغلق ركهة بياان كا ولادت ٩٠٩١مين سرى نارس مونى - ائن كه جرام دييرت بهج كول سادهو تع بولية زمانے میں بڑے صاحب فروٹ تھے لیکن وفنت کس کا ساتھ دیتا ہے۔ جب پردلی كوالدينات مهادلوكول كانفائه آياتو كفري وه طفاط باط منبي ري تني بيزات مهاديوك محكم السلادسيلاب كارك اوردري مي ملازم تصح جهال كيوع صرك بعداك كوملازمت سيسبكوش بونايرا لبزاريم ناتفس وحوكو متروع سع محافلاس اورناوارى كاماننا كمزنا براي بيكن بونكه خامذاك مشركم تقاء اسطر جولهاكمي ذكمي المرح مبلتار بإ -اك كوالد كالنفال بجبن مي مي موا اسليناً بهال منتقل موت بيبي ال كانتفام موا الأل بين مي الن كانام مدهور رن ركعا كيا تعاييك بيرن بعدمي كول كاغذات من الن كا نام بریم نا تھاندراخ ہوا مطرکے کا منحال باغ دلاور خال کے سرکاری اسکول سے کامیا كباله اس كبعدائي بي كان عبر اعلى تعليم كير المين واقعله هاعس كبيار مبكن اس اثنا عب ومرويو ف مراهانا شروع كيا تعاداور أن كي نعليم كاسك منظلع بوكياجس كا أنبي زندگى بعر

سروع میں پریم نام نامنال میں ایک و کبل کی ایجنٹی کوتے رہے۔ کچے عور مقامی رسی کی ایک بیٹی کوتے رہے۔ کچے عور مقامی رسی کی بیٹی کو سے میں بواجیاں وہ برسوں تعینا رہے رہے اس وقت تک مری نگریس ریا کے اسٹین کا میں بواجہاں وہ برسوں تعینا رہے رہے اس وقت تک مری نگریس ریا کے اسٹین کا قبام عمل میں آیا تھا۔ زندگی کے افری نمانے میں بیہاں ان کا تقریب کی بیٹی مورے کے السر کے باعث وہ انتقال کرتے کے اسر کے باعث وہ انتقال کرتے کے اسر کے باعث وہ انتقال کرتے کے ا

بريم نا تقسادهوف البدادب فاز كراف مي حبم بيا تها - معنى برصف كانتوق بين سے ماان کے تھے میں آیا نما ۔ ان کے داما بیٹرے مکندکول میا صب علم نفے ادرار دواور فارى ادببات سے قری دلیسی سکتے تھے ال كريمان علم وامب كى مفليل بواكرتى تعيي جن مي شهرك ابل علم مثر كب بوتنت ربيل انتقال كابد مكذه كول ايند پونے كا خاص خيال ركھ تھے جينا كي مريم نا تھ اكثروا دا جان كي مفلون ميں ميٹھ كو سول بزركول كى بابنى اورمباحث سناكرت تقع ميسي امنول فيمولاناص نظامي ميكبت عالی انتبال المیگور بریم جنداور دورسے اکا برین ادب کی تفری اور منزی تخلیقات منیں اودان بربزدگوں کی مباحث سے ادب کے دموز سیکتے دہے۔ ابنی مجلسوں میں اگ کے اندر کی سون ہون ملاحیت بدار ہونے لکیس میام اللہ این سے اینوں نے اپنے خیالات کوالفاظ كاجام بينا بم مروع كبا ابتدام وه رونق كے تخلع سے متر كہتے رہے اور لام ور كے اخبار عام بجول سے نطلنے والے "منبیراور کھیوم مشک بریم ناتھ بزاز کے دلت "بی ال کا كلا الشايع موقار با اوروه الك فناع كى حيثيت معرموف موسك اس دوركم جيد متعربین ہیں۔

م كونى ارمال دا كلالبه نقا كلزار دنيا بي كل بزمرده دلى كار همي وفف خزال بوكر م كسبة للك موعز در رعمت الى نازش من وجامد زيسب الى

م عبي الله تقرير سفكوه نبارون جال من الله القدير مونى ٢ م خارمت ناي ي منبي سانى بني به عامت ما كزاب بيندد م مال دل کس سے کیا کے کوئی کس سے سماجا کے کوئی نيكن ليدس انيس يرميدان راس فايا اورم١٩١٠ عصر١٩ والك بوشاوى البول لے فی عی اس کو ترک کرے منٹر کی طرف متوجہ ہوئے اورا میول نے اور لیاف ا ورروما فى كبابال مكهنا شروع كبير من سيرام ول في ايف اي الكيمنا) بالباء لكين وفت كرامن كالمحال كوتحوس مواكروه علط نيع برجاري بي الى دواك ابنوں نے منٹی بریم چیڈ اعظم کر ہوئ کیا شے مدرش وعیرہ ٹی کہا یوں کے مطاوہ الکار گروب كنام كارول كى تخلىلات مى يره كاتىب دومرى طرف سے رياست جول ومنرس می قوی ترکیک کا آغازاک وین یمانے بر ہوا تضا اور ساسی بداری ندایک نى كورك برلى فى . بردلتى جواب رونى كالخلص ترك كركيردلسي كم قلى ناكس لكف لك نف الميان شورى أبيط مسوى كرف لكنفي - ادب لطبعث اوريعماني كما بنول مي المول فص كموكه في جال رينى اورزند كى سد عارى نمنل رين كا المباركيا تفا- اس كواكب دهيك بينيا تفا . وه اب اس بات يرلقبين كرنے لكے تھے كەمرمار دالله اور ما گردادانه نظام کس طرخ انسانی قدرون کو پامال کرسکتا ہے۔ امہوں نے مسوس کیا كرط يكورك الزائ ك نحن البول نع كي لكماس كى معنوب فتم بوهيك ہے۔اسك ابنول سے ابیے مطالع كومشرني اور مخربي فنكاروں كے فيالات سے وقيع تركرديانها. امنول في خودا عزاف كيا -

" المسهد سے المسهدری کے جمیع میں نے مکھا اس برمی فزنہیں کرسکنا۔ کیونکہ اس وقت نک مجے اصاص می نہیں نا الکہ انسانہ لگاری چشین سے مجد براہنے ولئ عزیز کے کیا فرائیں ہیں"۔ بیوی مدی کے چوتھے دہے تک پردلی ایک وہیں ترادی دنیا بن آجکے تھے انہوں مفایت وہیں مرادی دنیا بن آجکے تھے انہوں م فایت وہند دوسنوں کے ساتھ مل کر ملقد ارباب زوق نام کی ا دبی انجن تشکیل دی میں کی تشتیں اور کے گھریں مہوا کرنی تھیں۔ اسی زمانے میں ان کے اصانوں کا میہا مجوعہ "شام وسمر" شاکھ ہوا۔

صلفارباب دون ریاده داول تک بنیمی سکانت بنیودادیب اورآن کل کونلم سازراما زرس گرنے جن کا تعلق می اس دیا ست سے بردلی کے ساتھ مل کر انجن ترقی بیند مصنفین کی ایک شاخ مری بریس کھولی جبنا پنج اس کے جلسوں میں اس وقت کے نوجوان قلم کا دیج موتے تھے اور اپنی تخلیقات بیش کرتے تھے ۔ اس دوران عیر ریاستی ادب می بہاں آکرائن کی مجلسوں میں شرکے موتے تھے جن میں فاص طور بررام بزرست کھ بریری بہان سائن نواج الحدیبائ داومی درستیارتی قابل ذکریس ۔

اس نمانے تک آئے آئے ہولی کی کہا نیوں کا دوسرا مجوعر دنیا ہماری اٹنائع ہوچیا نفاریہ برد ہی کے افغاند نظاری کا دوسرا دور نفا۔ ان کہا نیوں میں ندی ورکا دنگ جھکنا ہے اور نہ ہی نیاز کی رومانیت کا عکس ملتا ہے۔ موضوع اور میڈیت کے اعتبار سے یہ کہانیاں اپنی الگ اور منفر دحیتیت رکھنی ہیں۔ یہ کہانیاں اگن کے کہرے مشاہد اور مطلعے کے بعد د جو دمیں آئی ہیں۔ یہاں کوئی جوشن کوئی عفسہ ہاکوئی تعملا ہوئے افغانہ ہیں ہے ہو نوا منفر معنوی کا طرف امتیاز تھا۔ حالا لگریہ کہا بیاں اسی نمانے فرر میں کئی ہیں۔ " دنیا ہماری "کے موضوعات ہیں۔ یہ کہانیوں میں النسانی غم النسانی نما النائی ہیا گئی میں۔ وہ النسانی نفیات کا ادراک ہے ۔ الن کہا نیوں میں النسانی غم النسانی بھا گئی در النہ النہ تا کہ النسانی نما النسانی نما النسانی نما النسانی تعم النسانی تعمل تعمل النسانی تعمل تعمل النسانی تعمل النسانی تعمل تعمل تعمل تعمل تعمل تعمل تعمل تعم

مياايندمقعدكونني براك كساففسان كرفي بي.

پردلی کی افسان لگاری کا آخری دورجه از کراس باس شروع بوتا ہے۔ ایک مرکاری ملازم کی حیثیت سے وہ کھلے عام مباسی مرکزمیوں میں صور بہتر اسے نقے اور نہی ایسی کہا بنال الکھ سکے نقے حوز براہ راست سبباسی عمل دخل بول تا تھا۔ لہٰ لاانہوں نے کئی فرضی ام افتیار کئے اور بردے کے بیچے سے عوام کو ابنی کہا پٹول کے ذر لیجے سے علامی افلاس اور استفال کا اصاب ولاتے ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے بالو علانی کہا نیوں نام استعال کا احساس ولاتے ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے بالو علانی کہا الکے رام باری و عیرہ وضی نام استعال کے ۔

بردنی کا انزگها بیول بی متیر کے فولم درت مناظر نظر نہیں اتے۔ انہوں نے مہدت کم میاں کی جدد کا درکہ ایسے۔ بلکہ بہاں کے جنم کدول کی تفویک بیاں ہے۔ بہاں کے فنکارول کا دیگرول مردورول اکسانول اورا فلاس کے مارے لاکھول لوگوں کی بدنیسی کی کہا بیال رقم کی بی بورمایہ داراد اور جا گیروارانہ نظام کے استخصال کے شکار

الارج في .

یدهی کا کہا نیواں کا نتیمرا جموعہ بہتے جراغ الن کے انتقال کے لیدر خیاری جواریہ ورامس الن کے عبر مطبوعہ امنیانوں کا انتخاب ہے۔ یہ امنیانے ابکب بے دار مفر جساس الدبا بشور کہانی کار کا اصاب ولائے ہیں۔ جبنوں نے بورے برمیغر کے ادبی صلقوں ہیں اپنے الدبا بشور کہانی کار کا اصاب ولائے ہیں۔ جبنوں نے بورے برمیغر کے ادبی صلقوں ہیں کر کئی سلے الیہ نمایال مقام برنایا تھا۔ اور جبنی اردواف نے کی کوئی تاریخ فرا موض نہیں کر کئی جب میں طرح پر دلیے افری دور کی تحریول ہیں ہندوستان کے کسانول کو ذبان بخش ہے۔ اس طرح پر دلی سانو کہا نیول ہیں کھتم کے اصلی مزاج اور جبادر فنکار از ہمزمندی کے ساتھ کشیر لول کے مصابات اور حسائی الن کی منظوم بیت اور احساس فنکار از ہمزمندی کے ساتھ کھتے ہوں اور خیارت اور خصابل الن کی منظوم بیت اور احساس بناور نی منظوم بیت وہ اجتجاب اور میں بناور سے فلوم اور و بیانت داری کے رائے کی سے وہ اسے ارترائی دور

کائمایوں راجوکا دولی مندها کامراب بارس مال کابیار سلانوں کے تیجے جیے افغانو کائم بین راسلانوں کے تیجے جیے افغانو کی گردنت سے نکل کرنی مٹرک فون اور کے بجاب مرصطی ہے نئی صبح ، جنجنا دھول کا فائد کی جنٹا یاں بھاری کا فائد کی جنٹا یاں بھاری کا فائد کی جنٹا یاں بھاری کا فائد کی جنٹا بیاں بھاری کا فائد کی جنٹا ہوں کا ایسے معاشر تی بس منظریں اینے بورے نفیا تی موامل کے مراقع بیش کرنے ہیں۔ میں وجہ ہے کران کے پیمال صحافی انداز منہ بس ملتا بلکر دلکارک کردا ہے ہیں۔ بہ وجہ ہے کران کے پیمال صحافی انداز منہ بس ملتا بلکر دلکارک کے درارہ اللہ بھاریک کے درارہ بیاں میں ایک کردا ہوئے ہیں۔

بردسی کے موصوعات کھیمری تھے۔ وہ تشمیری میں سوجھ تھے۔ انہیں کوشن جند عزیرا می اور الیے برطے فئکاروں سے ملال تھا کہ جنول نے بہال کی بدنھیں ہوئے می مراتھ درد کارٹ تہ بیار مہیں کیا اور ال کے عم کو شول کو منہیں دکھیا۔ یہ فرض مورام ہول نے انہام دیا۔ اسی لئے ال کو بعض اوفات کشمیر کا بریم حید کہا جا تا ہے۔

ميرغلام رسول نازکي ر ۱۹۱۰

كوجار معرعول والع قطعات كيغين بركرى قدرت حاصل سعيه جينا كير فقطعات اور ماعميا كى ببيد اليمى مثالين لعدمي ال كريبال كمثيرى زبان بي عيماني بي عقام رسول ازكى وفارى زبان برفاص قدرت ماصل ہے۔ ای لیزان کے کلام میں کا سیکی روایات ملتی ہیں۔ اگن كى غرنوں مي اكب فاص تسم كى شكفتكى كدافتكي اور باس كامبلوملتا ہے۔ فلام يمول نادك فرزز كى كامينة زمان كالمعلم بس اكيب استادى فينتيت مع كزاراس كے لعد وہ برو مكي يليس طرمينك اكول مي استا دول كوزبارزان يرهات رب اى دوري مكر تعليم ك فالريخ فواج على السرين فرطين الكول سع الميتعلى رسالة تعليم مديد فارى كباتما جب مي مهاتما كاندطى كى بنيادى تعليم كنظريكى افهام وتفييم كرسيط في مضاين تنايع بوت تعبداس دملا فريها لك تبلى معيار كوظهاف ين فاص دول الأكبا- اسك وزيفالم رسول نازى بى تع جنبول في منت ساس رساك كا مجامعيار قائم كيا اوراردوزبان سمعانے میں برارول اوائیا دیدلوکشیرکے تیام کے بعدنا زی صاحب کا تقرير وكرام اسطنف كى حيثيت سدريلوي موا اورمنش بإنة تك وبي قاب قادر

فنعات ابنام دیتے رہے۔
علام رسول نا ذکا الجیے نٹر لگار تھی ہیں۔ اگن کے بیٹیر مفامین الن کے علم اور فن
کوفان کی ایک دلاتے ہیں۔ نا زکی صاحب ہمارے رہاں کے کہذشتی اور بزدگ شاموں
میں ایک بلندمقام رکھتے ہیں جی تو یہ ہے کہ وہ ہمارے رہاں کے اسا تذہ میں ایک اہم
مقام کے مالک ہیں۔ اگن کی غزلس دوایت اور حدرت کا ایک خواجبورت امتزائ میں۔ الن کے کلام کی سب سے مبری خوجو میں اگ کی سادگی ہے۔ نازی صاحب اب
اردو بہت کم جنتے ہیں۔ وہ اپنی ما دری زبان کی طرف زیادہ مائی ہیں۔ جنا بچر کمتی ہی الدو بہت کم جنتے ہیں۔ وہ اپنی ما دری زبان کی طرف زیادہ مائی ہوا ہے۔
اردو بہت کم جنتے ہیں۔ وہ اپنی ما دری زبان کی طرف زیادہ مائی ہیں۔ جنا بچر کمتی ہوا ہے۔
ارک کی دباعیات کا مجدی ٹرودنامہ اور ایک تارہ شری مجدی ہم اواردوست شایع ہوا ہے۔
اگر دوست برانہ ہیں گرفت و برس سا بتدا کا دمی ابوارڈ سے دوارنا کیا۔

جبيب كيڤوى (١٩١٠-١٩٩١م)

حب کیفری ۱۹۱۰ مین واحد لدیان برایو کے سے مطر کولین کامیا مدولات کامیاب کرنے کے لعد کا بلے میں واحد لدیا تھا کرکھ سے نامیا مدولات کے بیٹی نفر تعلیم سے سے بیٹی نفر تعلیم سے بیٹر منطع کرنا ہوا ۔ انہیں پیطے باپنے کے لیے کے لیے کی یا طوید اربوں میں سب الیے کی یا طوید کی میں میں سب الی کی یا طوید یو میرون میں میں میں میں میں میں میں اس کا کھولا ۔ بیاں ہی جی ندلگا۔ توا پنے نام حالب ن (۱۸۵۵ کا میل کے اور دوسرا سامان واہم کرنا تھا ۔ یہ میں ارکی ہی کا دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کے دولان کی کھیل کی کھیل کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کی کھیل کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کے دولان کی کھیل کے دولان کی کھیل کے دولان کی کھیل کے دولان ک

علامرتین ۱۹ ۱ مرس ریاست مرس و کشیر سی بعد واسطنط فارن سید طری ملازم بوئ. ریاست سی ان کی آمدانهائی نوشس کنی وان سی مقرد می مفلول سی روان اگی واسی ملام سی ار دواوب کے کئی فنه ورشنی مفلول سی روان اگی واسی ملام سی ار دواوب کے کئی فنه ورشنی بالام کینی کے ان کا درگان کا می سی مقرومی کا می مفلول است می مقرمی بالام سی مراحت می شورسی کا مفلال می در منا کا منام کا کا برد و تا می ایس می در نو تا می مفلول مورسی مورسی می در ایست می تعلق در می مفلول مورسی می در نو تا می مفلول مورسی می در نو تا می مورسی می در نو تا می مورسی مورسی می در نو تا می مورسی می در نواز المی مورسی می مورسی می در نواز المی مورسی می در نواز المی مورسی می نوان می مورسی می در نواز المی مورسی مورسی می در نواز المی مورسی می مورسی می در نواز المی مورسی می نوان می مورسی می در نواز المی مورسی می مورسی مورسی می مورسی می

حامز ہوئے اور اکت ابنین کرنے الی ہی دلنواز محفلول کے مثب وروز میں جب اللہ عبت کیفوی ب کے اور اب اظہات عرکے مثبر م سے کرنے لگے جنہیں علاد کمفی سنواراکر تے تھے ۔ اسٹے دوست اسٹیم رصوی کے زیر تعلیم نے کبھی مجمعی شعر کے کرنے تھے ۔ اسٹے دوست اسٹیم رصوی کے سمراہ جب و ہبہی مزند بنیات کیفوی کی بار کاہ میں حافز مورے تواقاف کے لعد انہیں انیا کلام بیش کرنے کو کہا کیا۔ نیات می کے کہا کہ ہم تحف اندال کو لعد انہی طرف سے ایک شعر کا اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تحف اندال کولو

کام کاج کا کروبھو میں مور بھور ورزیھو منتعرکہنے میں عزل گولی میں کمیار کھاہے کیکن اسس کے با وصف حبب الندشعر سحبتے رہے اور منظرت

مبیب کیفوی کوشعرونشر کیال قدرت حاصل ہے۔ ان کا بنیادی
موضوع کشمیرہ ہشعر ہو اپنر ان سے بہاں تشمیر کی مٹی کی خوشہ ملی ہے
الن کے سباسی لظریان سے قبطع نظر ان کے سینے میں شمیر کا جو افان
اور کشیر کا جو در د تعلقات کھا اس سے الز کا رہمیں کیا جا سات ۔ بدور د
شعر و لنتے ہیں وصل کو ان کے جمد ہے کی لبطا فت کا احساس دلا اللہ علیمی ان کی آباب نظر کے صرف جند مند بنیشن کروں گا۔
میں ان کی آباب نظر کے صرف جند مند بنیشن کروں گا۔
میں ان کی آباب نظر کے صرف جند مند بنیاں کی ایک آباب کی اساس دہون می میں اسی زمین سے گزر کر بہاں ناک آباب اللہ اسی زمین ہے جہاں کی دستو کا ہے حبوں محمد صرف

پیمبن دی ہے ننگاروں کی سطے درایہ ؟
اس طراح سے ہے بنیاروں کی سطے درایہ ؟
اس طراح سے ہے بنیارہ اس میں دیتے ہیں ؟
دہ سطح آب بریصیے ہوئے کنول کر نہیں ؟
انظر وطنیت کے موفوع کے ، جب کیفوی عزل کول کے ایکی طبی مناسبت رسمے تھے ۔ اس لیے تنظریہ شاوی سے ساعة

سائقدار برخزل مجھی کہنے تھے ان کی نازہ خرادل کے حید مخوتے ملا خطہ ہوں ۱۰۔
دل میں تجھے السے رہ کہ سے وہ حلوہ کر ہے مرفاج ہوں ہے میں اخ برخر کے بیٹ سے شنام وجو ہے میں مراخ برخر کی ہے میں نہار فیق میں مراخ برخر کو ل تا ہے کہ ماروں تلاسٹس نبی کرم سفر ہے راہ طلب میں شوق ہی ننہا رفیق مقت ہوسٹس و خرد تو خید قدم ہم سفر ہے ہوسٹس و خرد تو خید قدم ہم سفر ہے ہوسٹس و خرد تو خید قدم ہم سفر ہے ہوسٹس کے داع حاکم تا سم کے داع حاکم کے داع

قرمت كهال كه وعده فردا كا آزما مي ا مبتباره مي كاكون ترب انتفل ريك! آشفتل كارنگ فيها في نه قيب سكا! روك رسع آگره برابان اختياريك! مم اعتبام عنق مي سب مجه ارا چيك! رونا هي بيم متم كو منه بي اعتبارتك ط كرليا معنق في مرايد مرحله باصد و قار تروث في زيران سے دارتك

دولؤل عالم بي كو لى اسس كالحفيانايي بي اله وه حس سے مقدري مذو شا به وندوين

سختی دہرسے تجیداور میں تا بندہ ہوا تسیری عظمت کا تقور سیری متی کالیتن ول کی ونیا دلر ترجائے کہ میرسامتے ہے! لالدُر منیا تروی کی میرق نظر شعار جبین

صبیب سیفوی کاسب سے اسم کارنامان کی كران قىدرتىنى الشهر بى ارد دى بىر جوبىلى بار في ال مسي مركزي أرد ولورد لا تبورياك تان كرزيا بتمام شالي ہونی اسس کتا ہے کا پہشیں نفط آردو کے مقتدر نفت او طواكط سيدع الت فالكواس يشميرس أردو كى كما نى رطى ع قررزى سے تحرير كائتى ہے - جعب سينوى نے آردوشعرواوی ان مخالف مندلوں کا ڈکرکیا ہے جن بس سے شمر سی اردوز بال کرری ہے - اس تحقیقی انام ک ترتب اور تکمس کے لیے جب بیفری کو تشمیر سے وورر ورماسب موادل مى باعدم موجود كى كاعث كية بغت فوال ملكرا فيسد مول كيد اس كانداره كتاب مح مطالعس مواب حبی کیفری نے ادا فنالیات " کیمبی کام کیا ہے ان كے كئى قتاب فندر مفاميناً فنيال اكا دمى باكستنان کے محلے را قسال راولو، میں ملتے ہیں ، علامہ اقسال كے ليے سي تشمر کے تعلق سے ان كا الك معنون كشيرى آب افسال شناس شخصة " اقتال لالو

رائے حولائی۔ اکتوبرے ہوا ء دافیال بنر ، میں شائع ہوا

ہے۔ اس معنون میں وہ منتشی سراج الدین

احمد کے اربے میں السی معلومات ف راہم کرنے ہی سب سے منتشی سراج الدین احمد کی سخن سنبی اور اقبال منتشی سے منتشی سے مناس کے سامنے اور اقبال منتشاں کے سند میں جیا ہوا ہی اور اقبال سندانی کے سامنے میں جیا ہوا ہی کا دیما الن ایم ہے یا۔

کیغی کا دیما الن ایم ہے یا۔

کیغی کا دیما الن ایم ہے یا۔

سفرس افبال ختاس به شرر در فرانی کرمین شیر را در الدین افع الدین الم مرد موان الدین الم مرد مقام ماص مقارات کاری کار مقارات کار مقارات می مرد می موان می موان می دوار سفت مقارر الم می دوار می می دوار می می دوار می دوار می دوار می دوار می دوار می دوار می می دوان م

تبیب سیفری دورحافزی کشیرکے ایک بزرگ ملم کار مخفے جنہوں نے مذهرف اپنے قسلم کی جولا نیول سے اردوشعرو نشری بھیل کھلائے ہیں بلکر مشیر میں اردوکی دلیزر واستان رفتم کرکے ایک باصلاحیت اولی مورخ سا منعب بنجائے کے باوقار کوشش کی ہے اور یہی کیا تم ہے۔

كشميرى لال ذاكر لا ١٩٢١

ر پاست جول و کم رئی بن لوگول نے اردوادب کی گرال قدر تحدومت کی اور
اس کی تغییر نی قابل قدر کا دنامے انجام دسے ان بی کشیری اللی ذاکر کا نام بمایال جبشیت
داکو گرشته میالیس بیت البس سال سے برابر مکھ رہے ہیں اورا منوں نے شخون فر دواؤں بی اظہار خیال کی لیے ملکی مان کا اصلی مبلان مکشن ہے ۔ ام بول سنے ابتاراف لئے
اور ناول کھے جن کا اردوادب بی اینا مقام ہے ۔ ہمارے لئے یہ بات باعدت نمز ہے
کوائ کا نقلن کمی ذکری طرح مہاری دیاست کے را تھ ہے۔

فاكركابورا اورفاندانی نام كشيرى اول موسى سے اوروه مبيال بريمن مي الى كے والدجناب كورداس رام مومن رياست كمتميريس ممكم لورازم كم ما عقوالسترب اوراسك بعدر بزیدلشی می ملازم بو کرسری نظرائے اور مرسوں بہاں رہے۔ فاکری والدہ میر لورکی رسندوالى تقيى بىكين اك كى مدالتش كى ابى بولى. وه كشب كوتر كى ساتدوالىت بى، يراكيب مبهت طري وجرب كرائ كے نضباتی لاشعور مي بميشر كمثير لبسار باہے و و خود كھتے بي كر " ونك تشب رلتى بهارے جديس ا مبلئے مم ان كى اولاد بوئے كے ناط كتميرى المي اوريمي وه ذمني مناسبت بعرجهال مياس وادى كو بعول بنبي يايا مول " تشمی لال واکرنے زندگی کے ابتدائ ابام بو بخدس گزارے جہاں اگ کے والد لورادم می ملازم سے میاں سے دو تبدیل ہوکرا ہے خانوان کے ساتھ من المانيان كزارك النابين كابرين زمانيان كزارا-اوس جاعت المدسرى الكرك اس يوسكول كما البعلم رب اس كم الدوب بيعروالدكاتبادله جول ہوكھباشب الن كے ساتفه حوں كئے وہب اعلی تعلیم مامسل كى مطرك رمبیریانی کول جوں سے ۱۹۲۵ء میں اور بی، اے افد بی، کی پرنس آئے۔ وملیز کا نے سے بالترتيب بم ١١٥ ورهم ١١ مي پاس كيا-ايم اسے اعربري ادبيات بي بجاب يونور

سے بدس کامیاب کیا۔ برسول تککے محکم تعلیم کے ساتھ والبنت رہے جیال سے عرصہ ہوا رياير بوسكي . آن كل بريا ناردوا كادى كے سيكرشرى بي -كفيري المل مومن متروع سيبي تواجه غلام السبدين اور وفر فرطى فالن الرسيمتار تے وار طرف اکر سین کے اس قدر مقدر اللہ فال کے ساتھ ذاکر خلص کے طور براستمال كرف كلاور موين سے ذاكر موسكنے شاعرى كاشوق بيين سے بى تھا چنا نير جنفر على فا الركم ملقة الرسي المي الدائن ساملاح بية رب بورس ليفذوق مليم كواينار بنهابابا. والحراب مي شوكية بن ميكن شاعرسة زياده وه البي فكش رائير كي يشب سع عالم اددومي جلنے مانے جلتے ہيں - امہوں نے نٹری ابتلاا صاد نگاری سے ک جِنا يُدِالْ كاميها امنيان الك الك راست "بهايون لا موري ١٩ ١٥ مي شايع موا. تب سابتك ده بر تورن و كلية بي منتري الن كرونها الدم في الدين القاشك تع جوائي بيوى كوشلباك رشة دارول كرباس المعورة باكرية تفع مفروع مب يبيران كو ايْ كِيانِال دكها ين التكبي في اصلاح عرب المن خودى كيا يُول كوتراش خواش كيف كامشوره ديا ـ اس لئ بغول خوداين كها يناك نذما تش كير ـ اس ك بعدي الك الك راست "خليق كي اوربيسلدم ارى رمام ، ه ١٩٥ مي اس كى كما ينول كالبيلا مجوله مالى يبينك باوس فـ "كنيم مل رما تقامت ليع كيا- اس مجدع كى كمانيات قبايل تل كي منظر من من بوئ بير. اس كي لعد والرك اهذا لول كي متعدد مجدع منظر عام يرائي مِن مِن أي كمنظرمير، والحرى تين كمها نيال اليراغ كي لو اواس شام كم أخرى لمع بيراون والافتر اكب كرن روشى كى وعيره شايع بهوي يدكين بورس اليا موس موا ميده وافساون سينياده ناولول كى طوف مايل بول عنائي البول ف كئ شام كارنا ول تقنيف كي ، جن مي سيند صور كى راكد انتوسفي كانشان وحرتي مدا سہائن اکرماں والی الموں یہ جمری زندگی اجاتی ہو لی دفت افون میر خوان ہے ا

ممذرمليب اوروه و دُو بقي مورث كى كهما ، جارمبل لمي واكب بي اسم بيجاني بول وفروقائل ذكري يدلدات اكبرار مارى مدواكر كالشن سي لعن فكول برائ کے لاشور س لیے ہوئے تشمیر کی متدر تعویر س ملی بی اور معن علیما بر وہ چنرافیا فی مصاروا کو توراتے ہو کے نظر آئے ہیں۔ مثال کے طور یر کمول میں معری ندگی جوں و کھیے کے لیں منظر میں اکھا گیا ہے۔ اسی طرح سمندرصلیب اوروہ الرصالواک فخركب ازادى معملى معلى اس كالس منظر كثيريد - فاكر كالمشبور ناول لمحول في مجرى نندگى ان كى يوي كى زندگى كے لى منظر من ماكھ اكيا ہے۔ جہال الت كے والدى نمانيس كا كرت في اس زماني مي يو في الك الك رياست في الداك كا قبام ریزیدلنی می تفاج قلع کے اندرواقع تنی بیاں کا وڈکی اجازت کے بیز ایم ما ن كام انت منبي تنى اوردى بابركاكونى سفن المدر باسكتا تعا لمول مي تعرى ندكى اس اس منظر من الكما كيا ہے۔ اس طرع سے يداكب سوائي ناول ہے۔ فاكركواردو كے خلف ادارول سے اب تك متعدد العامات على مي حب كے وہ تق مى بير. بنيادى الورى داكراس معارشر يدمي النان كى بدسى اورب كى كى كماينال رقم کرتے ہی اوراننان کواس کی کی حیثیت ہی اس کے مسابل کے ساتھ مطالع کوکے اس كوكمايون كابيكردينيس ياسع وهامناني بول يا ناول-وه ووكره استقالى نظام كى يداداري -اى كيرزوع دى استقالى كى فلاف ائن کے دل میں الکیب آگ دیک ری ہے۔ اپنے ادب میں اس استفال کا انوں نے دھیاں اوادی ہیں۔

ذائرينيا دى طوريرفكش رائيط بي اورا بين موصوعات سدم طي كراك كا اسلوب اوراق كا اسطابي فن كو عجاف والاست م ١٩٥٠ مي حب الى كابيها زاوله طري يذهوركى را كورش يع مبوا متهى امهول سند اسبند اسلوب اوروم مع معمدهمة کی ساکھ مجا دی تھی۔ ذاکر نے دو فوعات کے متوع سے قبلے نظر اپنے اسلوب کے اس آئیگ کی آبروقا کم کھی ہے اور فوب سے فوب ٹراکھا ہے۔ کٹیری لال ذاکر لیٹین طور ریکٹیر کے البیے اردو کے معاریب جہوں نے نامون دیاست بہ ہلکہ دیاست سے باہر بھی اس زبان کی تیم و ترفی بری ایک نایاں دول اداکیا ہے ۔

يتح بهاورهان (۱۹۹۱)

تشمری اردوافسالے کی جوجیوت پر می ماطق برتسی سے جلائ تھی۔ اس کی لومی افغان کا می اس کی جوجیوت پر می ماطق برتسی سے جلائ تھی ۔ اس کی بجین کانام جین لال تھا۔ سیسی تی بہتری اور لغاوت خون ہیں رجی بولی می بھی کانام جین لال تھا۔ سیسی تی بہتری اور لغاوت خون ہیں رجی بولی می بھی کوئی میں بات کو آنگویں میں میں کر کر سے فیول مذکر سے والا میسر جرا میں اور جانا تھی درجے میں اور جب لایا اور تیج بہا در کانام یا یا۔

بنده سه بالك فالف رسم وده ندجال إلى الموارد والد الموارد والد الموارد والد الموارد والد المورد والد المورد والمرسطة كوس وارسطة كوس المرسلة المرسلة المورد المرسلة المورد والمرسلة المورد والمرسلة المورد والمرسلة المورد والمرسلة و

کچیر صنامک طری طرحبلاتے رہے - لعدس میکمہ سیکاری میں جیف فور من جیشیت مے رہا بر موسکتے -

سجین سے ہی سیج کو بڑھنے مکھنے ڈراماا وراداکای کے مافقہ کوسے فرراماا وراداکای کے مافقہ کوسے میں ہے۔ بیان میں بیائی کی بیائی کے بیان کا میں بیائی کی بیائی کی بیائی کی بیائی کی بیائی کی بیائی کا شفال حاری ہے۔ بیری کی افسانے برائے افسانے بیائی کا اس قدر کی امتیا برہ اس لئے کہال سے سمبیا ہے۔ رہی کے میں بیائی کا اس قدر کی امتیا برہ اس لئے کہاں سے سمبیا ہے۔ رہی کے بیائی کی میں بیائی کی کو میں بیائی کی درا ہے دیکن کرفت کی کے میں درا ہے دیکن کرفت کی کے میں درا ہے دیکن کرفت کی کے میں اور اسٹائیل نہائی کی درا ہے دیکن کرفت کی کے میں ایک بیان اس کے فن کا میں سے بڑا امنی و ہے اور لیجاز امنی و ہے اور لیجاز میں ہوا ہے و ہے اور لیجاز میں ہمارے بہال کے بہت کم میان کاروں کو حاصل ہوا ہے۔

علطبول كالبندوب اورنسج كيا قدين اسس مات وخوا جهالية ہم بسکن عام لوگ ال فی کہا موں کو لسند کرنے ہیں۔ان کے معترب اور ناقدين مي تبيع كے فن رائد أور كهان كيے محق س المبان لا تيمي شيج بهادر تعان بم برسن سيمسل بحقة آرہے ہیں۔ اورات تک مار دہے ہیں۔ ملے ل کانگرالس کے مالق والسُكِي في ماعت شروع من لال حيري " اور "أسرمامه الركا خواب " مسين كمانال مكوس - أن كما بول من فن سے زیادہ برو مكناكے كى لواكن ب يلين وقت كراسة كالم الله تبيح كافن مكم ماكيا اورآج ان کے مہال کمانی کے فن کامک بھرلور آورنگھرا ہوا انداز لنا ہے۔ نتیج اس فن میں کسی کے تقلیب انہوں نے اسے لے ایک مخفون مکنیک وفت کرنی ہے۔ تسبح نے کلیول کانگرلس شے رمانے میں ہی ابنی کہانی " وائین "سے لوگوں کوجوا کا دیا جو خواسیہ احديباس كرسلك دسركم" سي عيى فق اورضب الغام بم حاصل كسائف مخقراف المركم ليحتب كلذك اورصب فني طامکدستی کی مزور سندے بہارے بہاں سٹایدسی سی افساند نظارکو اسس معیاد کی مزمندی حاصل ہے وجملم کے سینے برا سے در عورت الكريسي ورمعان في خاص مخليقي سفرط كياب ان کے خاص موضوعات میں لف باتی اور سماجی ساسل میسے من کواہول نے تخلیقی آرٹ کے من کے ساتھ بیش کیا ہے :

طارى كاشميرى (١٩١١ر)

مامى كالثيرى ١٩١٧مي بدا بوع تعلم الي ين كالحسر سنكر

حامدی کا شری افران اول وراما ، اور تنقیدے دلیسی رکھتے ہی سکن أن كااصل مدان شاكى اور تنقد بع - انبول نه بام أادر عم واسع شاعری کی شروعات کی فتی رحب و د سری تکرکے باغ دلادر خان کے اسلیط بان سكول كيطالب علم تقد النبي منتى فحدهادق جيب شفيق اعدالي استاد مطيب شعرول كالتريح كمتة تواكب ممان نده عامًا كشميرك كهذ هن شواء مِ كَتَّةِ ي إلى ووق مِن جَبِنول في الشيعلم ما حيانا ال كے حرامات روشن كى . مامدی کو انتدامی منتی ما حب نے مریک دی راور ان کے فاشعور می وفن شاعرسان آیا۔ اور وہ لغین محصے کے ان کی لغیں محافل میلارس رمی مانے لیس رامنداس کے بھی س اشعار سکھے منتی صاحب نے اصلاح تی۔ اورانہیں آ کے کرھنے کا راستہ دکھایا ۔ آج بھی بہوری کدل کی سجیس جام کا کی نعتیں طریقی مان ہی ۔ کا لیے کی رنگین اور رومان رور وضائے اس حیکاری کو برادی کار ایک مزیم ادب الائبرسری اور این دون طلبه اور طالعات کی مم استنبی منصوملد دیا - اور وه ایت ایک دوست محمن لال محود آج کی کے مشہور صحافی سے توسط سے منہور شام مند زور کا مٹیری کے ایس سنجے اور

زالوع تلدنبرك شدزورسا كرابادى كم حلفة تلمذس غامال مقام رکتے ہیں۔ وہ فارع الاصلاع ہوراب آزادان طور برشق محفرات مع - زبان وسان رمام ان فذرت ر محفظ ع - حامدى في الله خيره كلام سرف زورس اصلاح لے مروض اورزبان دبیان سے رموزسکے۔ اوراب كا بع ميكزين كے علاوہ مقامى ريالي مي ال كاكلام شايع بونے ركا التدا، ہفت روزہ و کیس سے کی حب ذرا قدم جم سے تو ما سامہ شام سے لے کنے لگے۔ تام كىدر المراراع ازمرلفى نے بت اورحوصلر دیا. يس سے بافالط طور را ماری کے لیقی مفر کا غاز موالين اس مفري دہ بالکل تنہامیں تقے ۔ ان کے لاشعور س کشیری مستنی ک ان محفلول كارمادكى قابس ين دە جين س سفارف بو كات ادران كى دالدة ك وه شفيق كذك بط بى ج كرس ني جريد كي بهي كوكهما تهرك ان ك ہو موں ہے جیس کر ما تا کا وس اندلیتی تھی کھوسے ماحول نے حامدی کو مدرم ، عMAGINATIVE اشاد با تقا-اوراس عمان ومود كي فول كاندرانك فتاوا الك كالاوراك كالادر كالدرى روح ت ري في اورآن یک سال نے ماری ہے

۱۹۹ مراس مب وه اردو شاعری پر بغری اثرات کا تحقیقی مقاله که فارغ موئے وان کے دہنے کے دریجے کھل سے کتھے ۔ نفالے کی نباری کا رخ موئے ان ان کے دہنے کے دوران اہیں تفتید کے دلیج بی بدا ہوئی۔ اس وقت تک وہ تحف ایک افساند لگارا در شاع کے رکن اب انہوں نے شعر کہا کم کردئے ہیں۔ گذشتہ من سرسوں میں عالمت کے قلیعتی سرمی می میں اور فقری اردو شای کا کہ میں شامت کے دوران الله کا داران الله کا دوران کی کا دوران کا د

امر عاظمی شاع ی سرف راز د اقبال کامطالعه ) امکانات مونیرو میسے بہت سے کا ناے انجام دیے میں وہ میدرسوں کے اندر ہاری رياست كي المدول س مرفرست نظر اتي ان الم بالمقفى مقاله أردونظم لورديا تزات تحقيقي اور تقدى لؤعيت كلب اور أر دولظم كا الك فالعل بجرما في مطالع ميش كرماس اورحاني اور آزادك دورس ما ١٩٨ مك ارد وتطبيرناءى رمحط ب عالب كيفيتع سرحشي من عات كافيا بین کرتے ہوئے عالت کے دیری روہیموں کی بازیا من کرنے کی بت التھے کوشش ہے۔ حامدی نے ہر طای تعین کی قدر کرنے وقت شاء ہے ریاده شعری النیات کوام فرار دیا ہے اور آرط کی فنی اور جمالیان فدرو فمت وامت می من حست اور عمری ناری می نے شعری اماں اور حذی در و دافت کے سات کوی حست کی اص اور اس کے ما حث كا دطالعين كما -اوركاركم شية كركى ي ميركى شاعى بياديده فيخيلي كالنبات مي مسأتي اورعلامتي سيكروك كي تلاش اوران كي معنوت كالطالعة مناب ربرسمتمن وشفيس واورار دو تنتدي الك في آواز كا اماس تولب عامدى نے تنفذس الك في را داختياركرلى - ان كاخالى ب كرتنقدى كيابت، تكرار لفظى ورغير متعلقة تشريح تك محدود بورره كى فى -اسىيانىداك غاندازى موي كى ئى كى دوندى اك البيد دويك وف مائل بي جوشعرفهي اورتغر سنجى معدوض معداوكو تشكيل دے داس لفرئے كولے كردہ أن كل تفقيرے متعلن الك كتار سكورسياس -مامدی این لظ یاشک با عث انی طرف مندول کرانے سی العاب

ہو جی میں ۔ ان کے مداح اور معرف دولوں صلع موجودیں دلکن نی نسل مے تعلق مرتع والون من وه قدرواصرامت ديج واليس ما مى غالي بالمثنى مجوع سروس تمنا اس شابون الور لاحرف " تك الك طوي وسى معظ كيا ہے یصن وجال کی منوہ طرازلوں اور رومان اظہار خیال کے لعدان کے المام لیع ا آنگ اور دکشن می زمر وست تبدیلی رو ما ہو جے ۔ان کے بال بک نى تغرى كائنيات، آسى زدى، يزلقيت، نارسان اور ادبيره طلمي دنباؤل كاماس بوتلب وجيهوه اسغناراتي اظهارس وامني كرانكي كوششى كرتے ہي - وو با مكل نے شاع بنيں ہي ملك مرابى اور نئ لن كوالئ دالیکرای م عوسے طور مندات عار ملا خطار ان قباس جاك معواول ي، توعيش معدم واز فإمت فيزب دوسفيرة مفرت كالمراك ے فلک سے آس کی میری ہو کا بیا جواب وه ول بي كياكم حر سور الم كي لاك نه ماك ع برايم بالمالية كا الحالك المالكيان ے ان علی ارز اخر مے منظر الیں کی سے سالوں کے جرکہ کی ے حقے کرم سے کرے اب ال کرم کو دن دوے سے سے مرا مرام کرد ے یانوں رکالی اوازی رقم ہونگین رفتی کے مجم دور تبرانین و تاہے۔ ے سے دیکھایان کان سے کوں نہا رعيته بيكر يخ شب بتار خميازه تمار عامری کے اف اول کے کئی مجرع بہت بہلے شا لع ہو <u>کے ہی</u> جن میں وادی کے بعول ، برف میں آگ اورسے اب شامل ہیں - ان کے علاوہ مرجها سُول كاشهرد نادلط ) أن كيخليقي سفركا بهم موطب -

## بنكرناه (١٩٣٢)

ن كرمافة علاله بن سرمار السيكر شيرس مداموك التدال لعلمقان اسکولول می حاصل کی - ۲ ۱۹۱۷ می جون وانتمر لو نورسی سے کر کولیشن کرکے ا کاوسنط جرل کے دفترس ملازم ہو گئے۔ بہال مختلف مجدول سرفائز رہے ادر ول كافعات الحام دين كے لعداب وبال سے رسائر سركے بى -تَتَكِينِ مِي رُفِي يَحِفْ لِمُفْعَ لِمُفْتِ لِمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا دن سوم انازا فاندنگاری سے کیا - وہ"دست بتا اے نام سے بهت يبل الم ناول بعي لكو حكم مل وسكن أن كاب لاعش افانه ہے۔ اس مدان س اہرات تعن اچھ مخرے می کے ہیں۔ تَشَكِرُ اللهُ د ورحام زكم الم كمانى كارس -ان كم ما رمجوع "اندم علمالية" دل کے باس ادوش کا جانزاند اور کا یک کوئیا شائع ہو چے ہیں۔ بیٹر بے اك رومان لنكارى حننت سوليفا دى مفركا فأزكها - دور سبون عرى دلی کے توسط سے تشمیر سی سی این بیکن بہت حلد انزل نے لیے منعب كويبجان سيااور رومالول سع أتركر انبول يخ كشيرى ذندك كمكر بسولي ا ضالون میں طبعال دما یک کاشا برہ عمیق سے وہ فکف نہیں مگیما رئے اورندسیاست کے کرتب دکھاتے ہی در درمرہ کی زندگی سے این كمانيون موادا فذكرتي ونشكر نانفرك كما ينون س مذ الورامى كادراك ملتاب اوراك معنها مواشعورهي -النكورمان وبان ير قدرت ماصل ہے جس کی مردسے انبول نے فوب فوب و مکھا ہے۔ سے نے اے طول تخلقی سفرے دوران فارم سے کئ بج بے مع بناول العبن مك زيور في عدارات نبي جواب

کے ہیں کئی کہانال انہوں نے ناول کی مکنیک میں جو جو کہ انداز
میں داستان تک کا الترام کیا ہے ۔ اور لعقب میں عرف بیاتی انداز
مانا ہے ۔ کہیں کہیں جیٹم شنوری تکنیک کوئی برتا ہے ۔ لیگر مدین
میں ہوئے وقت کے ساتھ بدلے ہیں ۔ مثا ہدے کے ساتھ ساتھ ان
اوھوری رہی ' سے تکہ عین کا چانداندھ انک لیٹ کرے آ ایک طول تخیل فی اوھوری رہی ' سے تکہ عین کا چانداندھ انک لیٹ کرے آ ایک طول تخیل فی استمر طوری رہی ' سے تکہ عین کا چانداندھ انک ان انہوں کے حذید کہا بیاں انہی ہی سفو کی ایک میں انہوں کے حذید کہا بیاں انہی تھی سے داوھو مالی کوئٹ کی کوئٹ ک

كنوري منجنك لار ١٩٢٩ م)

سنوری منجندہ الا اعراض حول میں بیدا ہوئے۔ کھنے برطفنے کا شوق بجبن سے ہی کفا۔ اسی شوق کی بدولت معلی کا بیٹیہ اختیاد کرنا بڑا۔ ملا فرمت کے ساتھ ساتھ اکھل نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ایم۔ اے ( ارگود) اور بی۔ ایم کے استحانات، برائروں طرور ماس کے۔

سنوری منجنده مادے جانے ہی نے کہانی کارس - وہ ایک وصب انی دو کا درد کہا نیول کے وسیلے سے بیان کرنے ڈھیں ۔ وہ حرف دہنی تر کا کے اظہار ہم اکٹیفا بیس کرتے بلکہ ان بہتے دریع پنجر بات برسے بردے بھی سرکا کے میں جو دل سے کواڈر دسٹنک دیتے ہیں ۔ کشول کا منجندہ کو کہا نی بیٹنے کافن اماسے اور آج کے دور میں جب ہمارے افسانول میں کھانی ہن عنقا ہو کا جادیا ہے۔ وہ افسانے کے اس مسلم سے انکونیس کیا ہے۔ ان کا انساز بیا نہ ہمی کئین ان کی لیمن کہا شیاں سوالے نشان ہی کہ

فاری کا دان تھا کی میں اورم بڑی مات سے۔

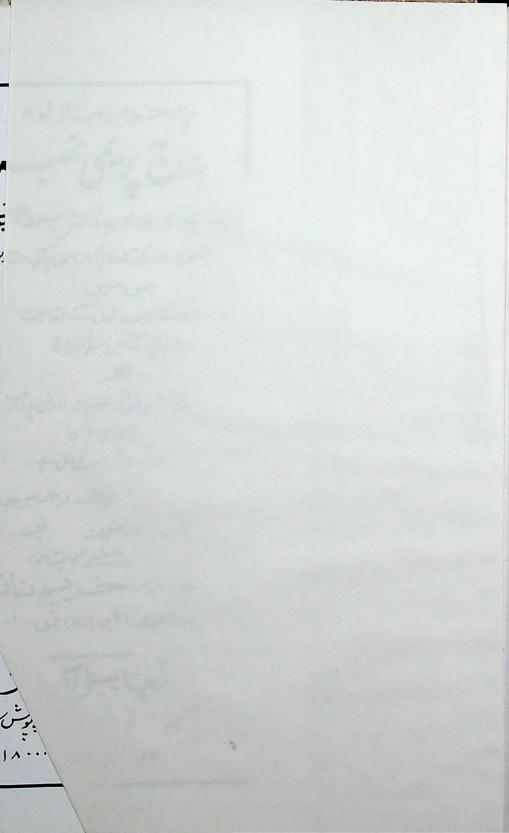